و الجناك م القال فيتخ الحديث ولمغ مير محمر لقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

## بِنُ مِلْهُ الرَّجِنِ الرَّجِيمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ الرَّجِمَ

## روزانه درس قرآن پاک

تفسير المنفت المنفت مي المنفت مي المنفت مي المنفت مي الزمر مي الزمر المودي المودي المودي

(مکمل) حِلد....ک]

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفراز حال فارد قدس مولانا محمد سمرفراز حال الله الله خطیب مرکزی جامع مجدالمعروف بو بروالی تکمور توجرانواله، پاکتان

## جمله حقوق تتجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ــــ فيرة البنان في فهم القرآن (سورة الصّفّت بهم ،زمر ،مومن ،
افادات ـــ شخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحد مرفر از فان صفدر مينانيه مرتب ـــ مولا نامحد نو از بلوج مدظله ، گوجرانو الا مرد ت محدفاور بث ، گوجرانو الا محدور ت محدماور بث ، گوجرانو الا محموز نگ ـــ محمد صفدر حسيد تعداد ـــ محمد صفدر حسيد تعداد ـــ محمد صفور ا ۱۱۰۰]

طابع وناشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند براورز سيثلا ئث ثاؤن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

ا ) والى كتاب گهر،أردوبازار گوجرانوالا ۲ ) اسلامى كتاب گهر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا ۳ ) مكتبه سيداحد شهبيد،أردوبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

ہند ۂ ناچیز امام المحد ثین مجدد وفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفر از خان صفد ررحمه الله تعالیٰ کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر ملقمان الله مير صاحب حضرت اقدس مسيخلص مريداور خاص خدام مين

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج سعالجہ کے سلطے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدیں جو سج بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا لی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ توام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رف رضائے اللی ہے ، شاید میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن میرامقعہ صرف رف رضائے اللی ہے ، شاید میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میرصاحب کی المیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر مجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر ہا ہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے ندکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن' و خیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر ہات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور یہ بھی فر مایا کہ گھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درسِ قرآن پنجانی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کوار دوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے میں نے ایم-اب پنجا بی بھی کیا ہے۔اس کی بیہ بات مجھےاس وقت یادآ گئی۔ میں نے حفرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجا بی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہاں صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کر محمد سر در منہاں صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگر د

ایم-ایے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ بیس بیکا م کردونگا، بیس نے اسے تجر باتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواتھی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں نتھال کر کے حضرت اقدس کی خدمت بیس چیش کی۔ حضرت نے اس بیس مختلف مقامات بیس سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علما ربائی ہیں جھنگ کا ہوں فیض علما ربائی ہیں جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال وشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیداحمد صاحب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتایا زیادہ ہیں انجھن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھااور یا دداشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا ذخيرة الجنان اهل علم سر گزارش

حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ اس لئے ہیں۔ جبیبا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سبھے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو لمحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل ہیں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ ہیں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد دراغلا طکودور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبد دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان میں اور خطا ہے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور ایوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزور ایوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کہا جائے تاکہ آئندہ ایڈ پیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن .

محرّنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340

| القفة |                                           | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------|--------------|
| 56    | كربعظيم سے مراد                           | 18           |
| 57    | حضرت ابراہیم ملیام کامخضرتعارف            | 19           |
| 61    | کوا کب برحتی                              | 20           |
| 62    | حضرت ابراتيم ملبيه كاامتحان               | 21           |
| 67    | بجرت حضرت ابراہیم مالیا <u>ن</u> ے        | 22           |
| 68    | حضرت ابراہیم مانیے کا کیک اورامتحان       | 23           |
| 72    | حصرت اسحاق ماليايم كي خوش خبرى            | 24           |
| 77    | حفرت موی مالبظیم اور بارون مالبظیم کا ذکر | 25           |
| 80    | حضرت الياس مالية، كا تذكره                | 26           |
| 81    | حضرت علی ہجو ری مبینیہ کی تعلیم           | 27           |
| 84    | ملا باقر مجلس کی مغلظات                   | 28           |
| 84    | حضرت لوط ماتِلام كا ذكر                   | 29           |
| 89    | حفرت بونس مالينه كاذكر                    | 30           |
| 91    | حضرت بونس مدسي كاوظيفه                    | 31           |
| 94    | تر دید مشر کین                            | 32           |
| 100   | ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے          | 33           |
| 101   | فرشتوں کی ڈیوٹیاں                         | 34           |
| 104   | صدانت قرآن                                | 35           |
| 107   | اختيام سورة صافات                         | 36           |
| 111   | سورة ص                                    | 37           |
| 112   | وجدتسميه سورة ص                           | 38           |
| 115   | آنخضرت مَنْ لَيْنَا كَ مَجْزات            | 39           |

| الضَّفَتِ        | 9                                                           | ذخيرة الجنان |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 121              | ربط آيات                                                    | 40           |
| 122              | کفارگی فکست                                                 | 41           |
| 123              | گزشته اتوام کے داقعات                                       | 42           |
| 127              | تذكره حضرت داؤ د منشياج                                     | 43           |
| 133              | تغيير مردود                                                 | 44           |
| 135              | تغييرمقبول                                                  | 45           |
| 140              | آنخضرت مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عِينِ مِيهِ و يول مح تين سوالات | 46           |
| 144              | ربطآيات                                                     | 47           |
| 147              | حضرت داؤ دمائيج كاواقعه                                     | 48           |
| 149              | حضرت سلیمان البیام کی آ ز ماکش                              | 49           |
| 153              | ماتبل سے ربط                                                | 50           |
| 154              | تذكره حضرت الوب ماليا                                       | 51           |
| 159              | حضرت ذوالكفل ماليا كوذ والكفل كهنه كى دجه                   | 52           |
| 162              | ربط آيات                                                    | <b>53</b> ′  |
| <sub>:</sub> 163 | حضرت ابو بمرصد بق بنائد کی فضیلت                            | 54           |
| 165              | عذاب جبنم                                                   | 55           |
| 172              | انبیاه منابط کے معجزات                                      | 56           |
| 173              | أتخضرت ماليك كم مجزات                                       | 57           |
| 176              | قبولیت دعا کی شرائط                                         | 58           |
| 178              | الجيس كي ضداور بهث دهري                                     | 59           |
| 182              | ایاز کی ذبانت                                               | 60           |
| 187              | لمحدين كااعتراض                                             | 61           |

| الغلب | [1•]                                                        | اذخيرة العنان |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 189   | اختيام سورة ص                                               | 62            |
| 193   | سورة الزمر                                                  | 63            |
| 195   | وجرتشميه سورة الزمر                                         | 64            |
| 197   | مشرکین کی تر دید                                            | 65            |
| 199   | مئلة وسل                                                    | 66            |
| 201   | مولا نارحمت الله كيرانوى اورفندر بإدرى                      | 67            |
| 204   | تخليق انساني                                                | 68            |
| 209   | آخرت میں نیکی کی قدروقیمت                                   | 69            |
| 218   | عبدالمصطفى عبدالنبي عبدالرسول نام ركهنا كيهاب               | 70            |
| 219   | ايبالفظ جس سے غلط معنی مرادلیا جاسكتا ہواس كابولنا مجے نہيں | 71            |
| 227   | ربطآ یات                                                    | 72            |
| 229   | سارے اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں                         | 73            |
| 234   | قدرت خداوندي                                                | 74            |
| 239   | ویل نامی طبقه جهنم کی گهرائی                                | 75            |
| 241   | ایک رات میں کمل قرآن کی تلادت کرنے والے حضرات               | 76            |
| 246   | ربطآيات                                                     | 77            |
| - 251 | مشرک کی مثال                                                | 78            |
| 254   | عقيده حيات النبي عَلَقَ فِي                                 | 79            |
| 255   | مماتیوں کی تاویل باطل                                       | 80            |
| 260   | منكر قرآن كون                                               | 81            |
| 262   | / حضرت ابو بمرصد بق بن تر كوصد بق خود خدانے كہا             | 82            |
| 275   | سفارشیوں کی اقسام                                           | 83            |

| القفي | 11                                            | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 282   | ربطآيات                                       | 84           |
| 286   | واقعةقارون                                    | 85           |
| 292   | حقوق الله اورحقوق العباد كامسئله              | 86           |
| 296   | قرآن پاک کاپڑ منااور مجمنا ہرمسلمان پرفرض ہے  | 87           |
| 312   | ميدان حشر كامنظر                              | 88           |
| 314   | مونین کا حال                                  | 89           |
| 319   | اختيام سورة الزمر                             | 90           |
| 323   | سورة الموكن                                   | 91           |
| 324   | مر دمومن کی حق مگوئی                          | 92           |
| 326   | صفات بارى تعالى                               | 93           |
| 328   | اسلامی احکام سے خلاف و بهن سازی               | 94           |
| 331   | حضرت حنظلہ بن صفوان ماہی پر کمیا جانے والاظلم | 95           |
| 334   | لملائكة الله كاذكر                            | 96           |
| 335   | حاملین عرش کی دعا                             | 97           |
| 337   | كافرين كاحال                                  | 98           |
| 343   | تو حید کے دلائل                               | 99           |
| 345   | عکمت وحی                                      | 100          |
| 352   | گرفنت خداوندی                                 | 101          |
| 353   | قوم صالح ملايع کاذکر                          | 102          |
| 355   | موی مانیدی کاقصه                              | 103          |
| 358   | دوقو می نظریے                                 | 104          |
| 362   | مظلوم کی مدد کرنا                             | 105          |

| القسفت |                                     | ذخيرة العنان |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| 363    | مردمومن کی تقریب                    | 106          |
| 364    | قادياني دجل                         | 107          |
| 365    | مردمومن کی مزید منفتکو              | 108          |
| 370    | ما قبل سے ربط                       | 109          |
| 371    | مزيد مردمومن كي تقرير               | 110          |
| 373    | موی پیشنه کامفجره                   | 111          |
| 379    | دنیا کی بے ثباتی                    | 112          |
| 381    | قبولیت عمل کی شرائط                 | 113          |
| 383    | مر دمومن کی حفاظت                   | 114          |
| 387    | فرعو نيول كاانجام                   | 115          |
| 388    | تالع ومتبوع كاجتملزا                | 116          |
| 391    | نفرت خداوندي                        | 117          |
| 396    | علمی میراث                          | 118          |
| 397    | اجتهادى غلطى پر تنبيه مع شان نزول   | 119          |
| 399    | المل حق کے منانے کے منصوبے          | 120          |
| 401    | منكرين قيامت كوسمجهانا              | 121          |
| 407    | ا ثبات توحید کے دلائل               | 122          |
| 409    | دوسری دلیل                          | 123          |
| 410    | شركيه خرافات                        | 124          |
| 413    | تو حيد بارى تعالى                   | 125          |
| 416    | آيات الهييم مي مجادله               | 126          |
| 419    | مشرک الله تعالی کی ذات کے منکر نہیں | 127          |

| الضفت | [IT]                        | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 425   | مشركين كاحمله كرنا          | 128          |
| 426   | "لمقين صبر                  | 129          |
| 427   | ننی علم کلی                 | 130          |
| 428   | نغی محتار کل .              | 131          |
| 429   | تو حيد بارى تعالى           | 132          |
| 433   | درس عبرت                    | 133          |
| 435   | تحكيم سقراط كانخر           | 134          |
| 437   | حالت نزع میں ایمان معتبرتیں | 135          |
| 439   | انعتنا مسورة المومن         | 136          |
|       |                             |              |
|       |                             |              |
|       |                             |              |
|       |                             |              |

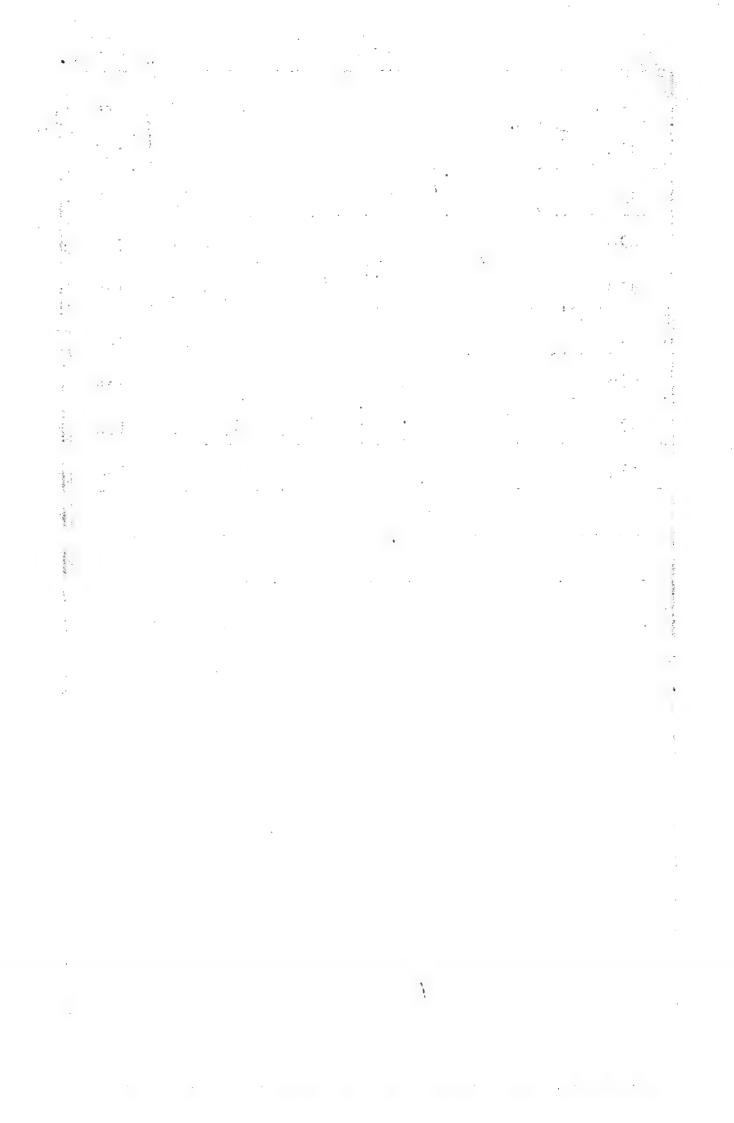

بين ألدة الخم الخيم

تفسير



ANR # (2-4) ■ An

(مکمل)

(جلد الم

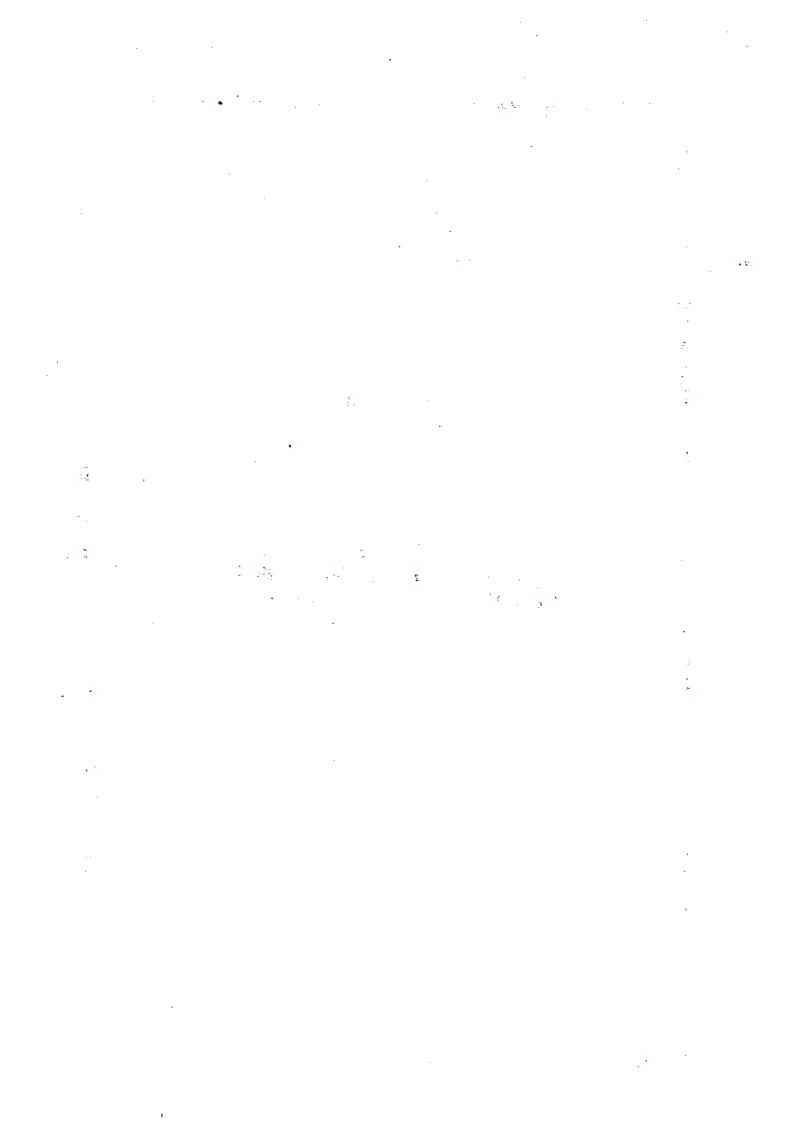

## ( ایاتها ۱۸۲ کی ( ۲۷ سُؤرَةُ الضَّفْتِ مَکِنَةٌ ۵۱ کی (کوعاتها ۵ کی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُرِ وَ الرَّحِيْمِ ٥ وَالصِّفَّتِ صَفًّا فَالرِّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فَإِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِدُ أَرْبُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَّا وَرَبُ الْمُعَارِقِ أَ ٳؾٚٵڒؾؾٵٳڛؠٳٙ؞ٳڵڰؙؽٳؠڔؽڹڂ ٵڷڰۅٙٳڮب۞ۅڿڣڟٵڡٚڹڰڶۺؽڂڕ مَّارِدٍ ٥ كَالِيتُمَّعُونَ إِلَى الْمُلِا الْأَعْلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ اللهُ وَورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهُ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَبُعُ الشِهَاكِ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِ مَراهُ مُراشَكُ خَلْقًا آمُرُمَّنَ خَلَقْنَا النَّاخَلَقُنْهُ مُ مِن طِيْنِ لَازِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ فَ وَإِذَا ذَيِّرُوْالَايِنُ كُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوَالِيَّةً يَّبُنَّكُ خِرُونَ ﴿ وَقَالُوَا إِنْ هِنَ ٓ إِلَّاسِحُرُّ صُّبِينٌ ﴿ ءَ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءِإِنَّا لَمَبْعُوْتُونَ ٱوٳٚؽٳۧٷؙڬٵڵڒٷڵۅٛڹ<sup>®</sup>ڠؙڵڹۼۿ۫ۅٲڬؾؙۿڔۮٳڿۯۏڹ<sup>ۿ</sup>ٷٳٞؽٵۿؽڒؘۻڗ وَاحِدَةُ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوْا يُونِلْنَاهُ لَا ايُومُ الدِّيْنِ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكُذِّبُونَ ﴿ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْنَ ﴿ عَالَمُ اللَّهِ مُ

وَالصَّفَّتِ فَتُم ہے صف باندھے والوں کی صَفَّا قطار بنا کر فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا اور ڈانٹ بلانے والوں کی جھڑک کر فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا

پھرتلاوت كرنے والوں كى ذكركى إنَّ إِنَّا لِلْهَ كُمْ لَوَاحِدٌ بِشُك الله تمهاراالبته ایک ہی ہے. رَبُّ السَّمُوٰیتِ وَالْاَرْضِ وه رب ہے آسانوں کا اورزمین کا وَمَايِينَهُمَا اورجو يَحُمان كورميان مِس ع وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں کا اِنَّازَیَّنَّالسَّمَاءَالدُّنیّا ہے شک ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بزينة الكواكب ستارول كازينت كماته وَحِفْظ اورهفاظت ہے مِنْ کُلِّ شَيْطُن ہرشيطان ہے مَّارِدِ جوسرش ہے لَايَسَمَّعُونَ نبيس سي على الْمُلَوالْأَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله سِيكَ جاتے ہيں مِنْ كُلِّ جَانِبِ برطرف سے دُحُورًا بھگانے كے ليے قَلَهُ مُ عَذَابٌ قَاصِبُ اوران کے کیے عذاب ہے دائمی اِلَّا مَنْ خَطفَ الْخَطْفَة مُرْسِ نِ الْحِلْلِيكَ باتكو فَأَتْبَعَه يَهِ للَّا مِ شِهَابُ ثَاقِبُ ستاره جِمكتابوا فَاسْتَفْتِهِمُ لِيل آپان سے يوچيس أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا كيابيزياده تخت بين بناني مين أَمُمَّنُ خَلَقْنَا يا وہ جن کوہم نے پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقُنْهُ مَ بِی اِلَّا اِنَّا خَلَقُنْهُ مَ بِی اِللَّا اِن کو مِّنْ طِيْنِ لَازِبِ جَيِكُ والْكُارِي مِنْ عَجِبْتَ بِلْمَاتِ تَعِب كُرتْ بي وَيَسْخَرُونَ اوروه مُصْمُ الرَّتِي مِن وَإِذَاذُ كِرُوا اور جب ان كوياد ولاياجائ لَايَذْكُرُ وْنَ تُونْفِيحت حاصل نهيس كرتے وَإِذَارَا وَالْيَةً اور 

اور کہتے ہیں اِن هٰذَ نہیں ہے یہ اِلّاسِخْرِ مُبِیْنَ مُرجادو کھا اِلَا اِللّهِ عَلَىٰ اَللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

اس سورت کانام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کر یمہ میں صففت کالفظ موجود ہے۔ ہی کی وجہ سے اس کانام صففت ہے۔ اس سے پہلے پچپن (۵۵) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کانمبر چھین (۵۲) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ کرکھیں اس کانمبر چھین (۵۲) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ رکوع اور ایک سوبیای (۱۸۲) آیتیں ہیں۔ وادقیمیہ ہے۔ وَالصّفَتِ صَفّا فَتم ہے صف باند صنے والی جماعتوں کی قطار بنا کر۔

سائل قتم :

قتم كے متعلق مسئلہ بجھ ليس مكلف مخلوق كے ليے قاعدہ يہ كہ: مَنْ حَلَفَ لِيَالِي وَقَاعِدہ يہ كَانَ حَلَفَ لِي كَسَاتِهِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ " جس نے غير اللّٰد كا قتم اٹھائى اس نے اللّٰہ تعالىٰ كے ساتھ

شرک کیا، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ 'نی کی شم، رسول کی شم، کعبی قتم ، باب داوے کی شم، وددھ اور پوت کی شم اٹھانا؛ بیسب ہمارے تبہارے لیے ناجا کر اور شرک ہے۔ اللہ تعالی پرکوئی قانون لا گونیس ہوتا وہ کی کا مکلف نہیں ہے لا یہ سند ک عید یا تیا تیا ہے ک و کھی یہ سند ک فی سند ک کوئی قانون لا گونیس ہوتا وہ کی کا مکلف نہیں ہوچھا جا سکتا اس سے جووہ کرتا ہے اور یہ سند ک فی قتم اٹھائی اس سے بعنی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ 'اللہ تعالی نے بہت ی چیزوں کی قتم اٹھائی ہے۔ مثلاً عصر کی ، فجر کی ، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی ۔ قتم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً عصر کی ، فجر کی ، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی ۔ قتم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکید کی طور پرفر ماتے ہیں قتم ہان جماعتوں کی جوصف با نہ صند والی ہیں قطار بنا کر فالڈ چرات زَجْرًا اور چھڑ کئے والی ہیں چھڑ کنا فالٹ لیات ذِکھًا والی ہیں قطار بنا کر فالڈ چرات زَجْرًا اور چھڑ کئے والی ہیں چھڑ کنا فالٹ لیات ذِکھًا

### طفّت كى مراد:

اب صفول ہے کون کی صفیل مرادی جی ؟ ایک تفییر یہ ہے کہ نمازیوں کی صفیل مراد ہیں کا روشیطان اور نفس امارہ کو جھڑ کتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں ۔ شیطان کو جھڑ کتے ہیں ، برے دوستوں کو جھڑ کتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جارہ ہیں۔
جھڑ کتے ہیں، برے دوستوں کو جھڑ کتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جارہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے حکم کی دوسری تفییر ہیں ہے کہ اس سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جواللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر دفت صف بستہ منتظر رہتی ہیں۔ فالڈ چڑ دیت زَجر کرتے ہیں ان کو بھگاتی ہیں تاکہ والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈائنٹ پلاتے ہیں ان کو بھگاتی ہیں تاکہ دور اور جاکر عالم بالاکی بات نہ س سکیس یا بادلوں کو فرشتے زہر کرتے ہیں ۔ تر نہ کی شریف کی روایت ہے کہ فرشتے بادلوں کو کوڑے مارتے ہیں اور جدھر بارش برسانا مقصود ہوتی

إدهر ما مك كرلے جاتے بين اور ساتھ ساتھ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بحَمْدِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْم كَيْنِيج بهي يرْحة بير - توايك تفسير كے مطابق نمازيوں كي مفيں مراد بيں اور دوسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کی صفیں مراد ہیں ۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مجاہدین کی مفیں مراد ہیں ۔مجاہدین کی جماعتوں کی قطارا ندر قطار مفیں باند ھنے کی قتم ہے پر جھڑ کتے ہیں کا فروں کو جھڑ کنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں ،نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور دوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ان تمام چیزوں کی قتم اٹھا کر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اله عند لواحد بشكتمهارامعودايك بى بدنمازى نماز الله اكبر عشروع كرك مجامد جهادالله اكبرس شروع كرك ،فرشة سُبْحَانَ الله وَ بحمْد و سُبْحَانَ الله الْعَظِيْم كَتَبِيح ير حكراي قول وقعل عابت كرتے بي كمالداك بى إوروه كون م؟ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جورب م آسانون كا اورز مين كا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو كھان دونوں كےدرميان ہے وَرَبُ الْمُشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں

#### مشارق کی مراد:

قرآن پاک میں مشرق کالفظ مفرد بھی آیا ہے، تثنیہ بھی آیا ہے اور جمع کے صیخ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے وَلِلْہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ماتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۵ میں ہے مراد جہت اور سمت ہے، مشرق کی جہت اور مغرب کی جہت اور سمت ۔ اور سورۃ الرحمٰن میں تثنیہ کا صیغہ ہے دَبُ الْمَشْرِ قَیْنِ وَدَبُ الْمَغْدِ بَیْنِ ۔ تواس ہے مراد مشرق الشّنآء وَالطّبیف ہے '' سردی کے دنوں کا مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق۔' دیکھو! آج کل سردی کے موسم میں سورج اس کو نے

میں پہنچ گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ روز انہ سورج کہ رئی انہ شار قب مشرقوں کا رب جمع کے صیغے سے مراویہ ہے کہ روز انہ سورج الگ الگ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے ۔ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے ۔ مثال کے طور پر آج گکھڑ سے ،کل کوٹ خضری سے ، پرسوں وزیر آباد سے ،نواس اعتبار ہے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا اِنّازَیّنَاالسّمَآءالدُّنیّا بِشکہ منے مزین کیا آسان دنیا کو بِزِیْنَةِ الْکُوَاکِ سَاروں کی زینت کے ساتھ۔ ستاروں کے ساتھ آسان کو کس طرح مزین کیا ہے تواس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بلب تار کے ذریعے جھت کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر ہوتے ہیں ای طرح ستارے بھی نورانی تاروں کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کرتے ہیں کہ آسان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اورای میں نقل و حرکت کرتے ہیں جیسے: محصلیاں یانی میں۔

#### شيطانول سے حفاظت کا ذریعہ:

وَحِفْظَاهِنَ مُعِلَّ مُعَلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ اور حفاظت ہم ہر سرکش شیطان سے شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہم کریسَ مَعْوُن اِلَی الْمَلَّا الْاَعْلَی نہیں س سکتے وہ ملاء اعلیٰ ، بالا جماعت کی بات و یُقْدُ فُون مِن کُلِّ جَانِبِ اور بَصِیکے جاتے ہیں ہر طرف سے جنات پر۔ بخاری شریف ہیں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپی مخلوق کے لیے جو فیلے کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احتاات ان کی گفتگو شفے کے لیے او پر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات وشیاطین کورب تعالیٰ نے الرنے کی طافت دی ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھی طافت دی

ہے۔ آدمی کی شکل، کتے بلے کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب بیاوپر جاتے ہیں تو ان پرآگ کے شعلی بھینے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجاتا ہے کوئی تجلس جاتا ہے کوئی زخمی ہوجاتا ہے اور کوئی نئے جاتا ہے مگروہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جیسے:

کوہ پیالیعنی پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں مگر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مردہ وتے تھے اب عورتیں بھی ان میں شامل ہوگئی ہیں۔ تو ستارے ایک تو آسان کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے تفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کورجم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرافا کمہ و بیالانڈ بھے ہے مہم یہ تھٹ گوئ فن اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔'' آج تو خیر دنیا بہت ترتی کہ تا کرگئی ہے، سائنس بہت ترتی کرگئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی راہ نمائی کے ذریعے کرتے تھے۔

توفر مایا بھی جاتے ہیں وہ ہر طرف سے دُمُوْرًا بھانے کے لیے۔ او پر سے شعلے پڑتے ہیں وَ لَهُمْ عَذَا جُوَ اَصِبُ اوران کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والاعذاب ان کے لیے لگا تارہ ان پر شعلے پڑتے رہتے ہیں اِلّا مَنْ خَطِفَ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ الل

#### اثبات ِقيامت:

بہلے توحید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سبجھتے تھے۔ کہتے تھے میں قات کے قیات لیما تُوعَدُون [مومنون ۳۱]" بعید ہے یہ

بات بعیدہے جس کاتم ہے وعدہ کیاجا تا ہے۔''اورکل کے سبق میں گزر چکاہے ؟ کہتے تھے مَنْ يَنْحَى الْعِظَامَ وَ هِي رَمِيْم [سوره يُلِين ] " أن بوسيده برُيول كوكون زنده كري كا؟ " الله تعالی فرماتے ہیں فائستفتھ پس آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں أَهُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَمْ قُرِبْ خَلَقْنَا كَيَابِيزِيادِهِ سَحْتِ بِينِ بِيدِ الرِّنْ كِلَّا ظ سے ياجومخلوق ہم نے بیدا کی ہے ان کا بنانامشکل ہے۔رب تعالی کے لیے تو کسی شے کا بنانامشکل نہیں ہے وہاں تو صرف کُنْ فَیکُون کی بات ہے۔ یہ خلوق کی نبت سے جات ہورہی ہے كتمهار \_ نزديك ان ميس \_ كس چيز كابنانامشكل ٢٠٠ إِنَّا خَلَقُنْهُ مُر مِنْ طِين لَّا زب بشک ہم نے بیداکیاان کو جیکنے والے گارے ہے، لیس دار گارے ہے۔اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہے مٹی اسٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی ،سیاہ بھی تھی ،سرخ بھی تھی؛ کچھ چھپڑ (جوہڑ) کی جگہ کی تھی ،کوئی یا کیزہ جگہ سے تھی ۔اللہ تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھااور کئی سال ای طرح پڑی رہی ۔طین کامعنی ہوتا ہے کیلی مٹی ،گارا۔ پھردہ خشک ہوکر بحے لگ گئ فَخّار کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں ارحمٰن : ١٦] پھراس گارے كااللہ تعالى نے خلاصه ليا وكية م خلقت الْإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِنْ طِيْنِ [مومنون: ١٣] " اورالبتة تحقيق مم نے پيدا كياانسان كو مٹی کےخلاصے ہے۔''اس خلاصے ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم علیا کا ڈھانچا بنایا۔فر مایا میں عَجِبُتَ المكهآب تعجب كرتے ہيں ان كے انكار پركه بيلوگ تو حيد كا كيوں انكار كرتے بي، قيامت كاكيول الكاركرتے بين؟ وَيَسْخَرُونَ اور وہ صلحا كرتے بين وَإِذَا ذُكِّرُ وُالَايَهُ ذُكُّرُونَ اورجس وقت ان كويا در مإنى كرائى جاتى ہے تو نصيحت حاصل نہيں تے کہ بیاصل میں کیا تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا خوبصورت انسان بنایا۔

الله تعالى فرمات بين أوكم يَر الإنسانَ أنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ نُطُفَةِ [لیبین: ۷۷]" کیانہیں دیکھاانسان کہ بےشک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔" یہ اس كى حقيقت بادر حال بير عكم وَإِذَارَا وَالْيَاةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب بيديك بين كوئى نشانى تو بنسى ازات بين وقائوًا اوركت بين إن هذَ آلِلاسِ حُرِّمَةٍ بِينَ نہیں ہے بیزنشانی مگر کھلا جا دو۔ دیکھو! اس سے بڑی نشانی کیا ہوسکتی تھی کہ چودھویں رات کا جا ندد وٹکڑے ہوگیا اور سب نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹکڑامشرق کی طرف ہے اور ووسرامغرب كي طرف بي كيكن انهول نه كها سيخر مُستَيد القمر : ٢٥ [" يهجادو ہے جوسلسل جلاآر ہاہے۔'انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تواس سے بڑی نشانی کیا ہو گی؟لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔تو فر مایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے میں اور کہتے ہیں کنہیں ہے یہ مرکھلا جادو عاذاب شنا کیا جب ہم مرجا میں کے وَکُنَا تَرَابًا قَعِظَامًا اور موجائيس كمثى اور مثريال \_ گوشت كل سرجائے گا اور شي ميں رل مل حائے گا اور صرف بڑیاں رہ جا کیں گل عانا المَبْعُونُون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانس کے أوَابَآؤُنَاالْأَقَانُ اوركيابارےباپوادابھى جويملے گزر كے بين ده زندہ ہوکر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔

الله تعالی نے جوابا فرمایا گل آپ کہہ دیں نعَه مُو اَنْتُهُ دَاخِرُونَ بَانِ اورتم ذلیل ہوگاں انکار کی وجہ ہے۔ پھر جب قیامت کادن آئے گا فَاِنْهَ اهِی زَجْرَةٌ قَوْاحِدَةٌ بِس پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ پس ایک ہی دفعہ بگل خَرَةٌ قَواحِدَةٌ بِس پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ پس ایک ہی دفعہ بگل جگا فَاِذَاهُمُ مِینُظُرُونَ پس اچا کہ وہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ذلیل وخوار ہوکر سز ای طرف جائیں گے۔ سب

چودھراہٹ اور ڈیرے داری ، کارخانے داری کی انانیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے وَ قَالُوُا اور کہیں گے یو یُلْنَاهٰ ذَایَوْمُ الدِّینِ ہائے افسوس ہمارے اوپر، یہ توبدلے کا دن ہاللہ تعالیٰ کے پنج بر، اس کے ساتھی داعظین مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گئے ہذہ ایو کہ الفصل الَّذِی کے نُدُو کُون دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حساب کتاب ہو گھالے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حساب کتاب ہو گا۔ اب دیکھ لویہ فیصلے کا دن آچکا ہے اور تم جو پھھ کرتے رہے ہوتہ ہیں اس کا بدلہ ملے گا۔

\*\*\*\*

### المشروا الكزين

ظَلَمُوا وَ ازْوَاجِهُمْ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ فَمِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ اللَّهِ وَقَوْهُمْ إِنَّهُمْ مِّنْ وُلُونَ هُمَالَكُمْ } ٧تكاصرُون عبل هُمُ الْبِوْمَ مُسْتَسْلِهُون عَوْاقَبُل بِعُضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَكَاءُ لُونَ "قَالُوْ التَّكُمْ كُنْتُمْ تِنَاتُونَنَا عَنِ الْبَمِينَ " قَالُوْ اللِّ لَكُرْتَكُونُوْ المُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَّ بِلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طِغِيْنَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِثَالَا الْفُونَ ﴿ فَأَغُونِينَكُمْ إِنَّا كُتَّاعُونِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِإِنَّ فَالْعَذَابِ مُشْتَرِكُون ﴿ إِنَّاكُذُلِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُ مْ لِلَّالِلَّهُ لِللَّهُ يَسْتَكُيْرُونَ فَو يُقُولُونَ إِينَّا لَتَأْرِكُوْآ الهَتِنَالِشَاعِرِ تَجُنُونِ ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُنْسَلِينَ ۗ اللُّهُ لِذَا يِقُوا الْعِدَابِ الْأَلِيْمِ الْمُ

أخشروا جمع كرو الله في ان لوگول كو ظلمُوا جمعول نظم كيا وَأَذُوَاجَهُمُ اوران كے جوڑول كو وَمَاكَانُوْايَعْبُدُوْنَ اورجن كى وه يوجا كرتے تھے مِنْدُوْنِ اللهِ الله تعالى سے نيچے نيچ فاهدُوْهُمْ بى چلاوَ ان كو إلى صِرَاطِالْجَحِيْمِ جبنم كراستة كى طرف وَقِفُوْهُمْ اور كمرُ اكروان كو إنّهُ مُرَقَّدُ أَوْنَ بِ جَنْمُ ان سے يو چھاجائى گا مَا الكف مهيل كيابوام لاتناصرون ايك دوسركى مدنبيل كرتے بَلْ هُمُ الْيَوْمَ بَلْكُهُ وهُ آج كُون مُسْتَسْلِمُونَ فرمال بردار مول عَنْ وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُ مُعْظِى اور متوجه ول كان ميس يعض بعض كى طرف يَّتَسَاءَلُونَ اورسوال كريس كَ قَالُوَ ا وه كبيس كَ إِنَّكُمْ فِي الْكُمْ فِي الْكُمْ فِي الْكُمْ الْمُعْلَمَ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا ثُمَّ آتِ تَصِيمار عِيال عَنِ الْيَهِينِ فَتُم الْهَاتِي موعَ قَالُوْا وَهُ كَبِيلٍ عَلَي بَلْلَهُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بِلْكَنْبِيلِ عَلَيْمَ ايمان لانے والے وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ اور نَبِيل تقامارے ليتمهارے اوپركوئى زور بل كُنْتُمْ قَوْمًا طْغِيْنَ لِلدَقِيمَ سُرَضْ قُوم فَحَقَّ عَلَيْنَا يس ثابت موچى مار عاوي قُولَ رَبِيّاً مار عدب كى بات إنَّالَذَ آبِقُونَ بِ شك بم چكف والے بيل فَأَغُو يَنْكُمُ ليل بم نے مراه كياتم كو إنّا كَنَّا عُويْنَ بِشُكَ بَم بَعِي مُراه تَقِي فَإِنَّهُمْ لِي بِشُكُ وه يَوْمَهِذِ ال دن في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن الْمُصْهُول مَ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلَ بِالْمُجْدِمِينَ بِشَكَ مَم اى طرح كرتے بي مجرمول كے ساتھ إِنَّهُ مُكَانُوًا بِشُكُ وه تَهِ إِذَاقِيْلَ لَهُمْ جب كَهاجا تاتهاان كو لَآلِلهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ الله كوئى نبيل المرصرف الله يَسْتَكِيرُون تكبركرتے تھ وَ يَقُولُونَ اوركت تق أَبِنَالتَارِكُونَ كَياجُم البدج هور ن والعبي الِهَتِنَا الْخِمعبودول كو لِشَاعِرِ مَّجْنُونِ الكديوانِ تاعرى وجه

بَلْجَآءَبِالْحَقِّ نَهِي بَكُهُ وه لايا بِهِ قَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اوراس نِ لَلْجَآءَبِالْحَقِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اوراس نِ لَقُد لِقَ كَي يَعْبَرول كَى اِنْكُمْ النَّكُمْ لَذَا يِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيْمِ لَقُد لِي الْآلِيْمِ الْآلِيْمِ الْآلِيْمِ الْآلِيْمِ الْآلِيمِ الْآلِيمِ الْآلِيمِ الْآلِيمِ الْآلِيمِ اللَّهِ الْآلِيمِ اللَّهِ الْآلِيمِ اللَّهِ الْآلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْآلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

#### ماقبل *سے ربط*:

كل كسبق مين تم في يرهاكم فَإِنَّمَاهِي زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ "بن بخته بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔''حضرت اسرافیل مالیے بگل ہجائیں گے تو سب اٹھ کھڑے مول كَاوركمين كَ يُويَلُنَاهُذَايَوْمُ الدِّيْنِ " لم الله السول بمار او ربيب بدلكا دن ہے۔ ' پھراللہ تعالی فرشتوں کوظم دیں گے آخشر وا۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔اے فرشتو! تم جمع كرو، اكثما كرو الَّذِينَ طَلَمَوا الله الله وكول كوجفول في الله على و اَذْ وَاحَهُمْ اوران کے جوڑوں کو۔ جوڑوں کی ایک تفسیریی کے کہ خاوندعورت کا جوڑا،عورت خاوند کا جُوڑا۔ اور پینفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبریوں کو، تین نمبریوں کو، دس نمبریوں کو جوڑو۔ یعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جرم وظلم کرنے میں ان کے ساتھ جوہوتے تصان جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو وَمَا اَکْفَایَعْبُدُونَ اوران کو بھی جن کی بیعبادت كرتے تھ، لات ، منات ، عز ى وغيره مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے نيے فرشتے الله تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کردیں گے۔ پھررب تعالی فرمائیں گے فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَدِيْمِ عِلا وُان كُودوزْخْ كراسة كى طرف ان كواس راستے کی طرف چلاؤ جوسیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچے فرشتے ا يك دوقدم چلائيل كتورب تعالى فرمائيل كي وَقِفُوهُمْ واوعاً طفه إور قِهِ فُوا امرکاصیغہ ہے،اوران کوکھڑا کرو، کھہراؤ اِنَّهُ مُقَنْ اُولُون ہے،اوران کوکھڑا کرو، کھہراؤ اِنَّهُ مُقَنْ اُولُون ہے ارشاد ہوگا جائے گا۔ جب فرضے ان کوروک لیس کے تو رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا مالکے فرلاتنا صرون تحمیس کیا ہوگیا ہے ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے۔ دنیا میں تعربی ہوگیا ہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں برے کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تَنَا صَرُونَ اصل میں تَتَنَاصَرُونَ تَعَالیک تا صدف ہوگی ہے۔ رب تعالی فرما کیں گے کہ یہ مدوکیا کریں گے بیل ہمدانیو آئے مُستَنابِمُون بلکہ وہ آئے دون فرمان بردار ہوں گے۔ جس طرف فرضے ان کو لے جائیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار فرمان بردار ہوں گے۔ جس طرف فرضے ان کو لے جائیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار نہیں کریں گے۔ انکار کی طافت نہیں ہوگ۔

#### تابع ومتبوع كامكالمه:

وَاقْبَلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَوُنَ اور متوجہوں گان میں سے بعض بعض کی طرف اور سوال کریں گے۔ مرید پیروں سے سوال کریں گے، شاگر داستادوں سے، ووٹ دینے والے اپنے ممبروں سے، تابعین متبوعین سے ۔ کیا سوال کریں گے ہیں؟ قالُوَّا کہیں گے اِنْکُے مُگنتُمُ تَانُّو نَنَاعَنِ الْیَہِنِ بِ شکم ہمارے پاس آتے تھے تھے ہم اُنْکُ مُن اُنْکُو نَنَاعَنِ الْیَہِنِ بِ شکم ہمارے پاس آتے تھے ہم اُنْکُ مُن اُنْکُ مُن اُنْکُ مُن اُنْکُ مُن اَنْکُ مُن اَنْ اور بیسب کچھ کیا اب ہمارا کچھ کرونا۔ ویکھو! ووٹوں کے دوں میں قرآن پاک کی تسمیں لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ ووٹ ہمیں دو ہم تمہارے ہمارے پاس ور سے ہم قوت میں نیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے تا ہے کہ کہاری پارٹی طاقت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے اب ہمارے لیے کچھ کرو۔ قالُوْل وہ برے کہیں گے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بن اللہ ہمارے کے کہارے دیکھیں کے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کو ہوں کہیں گے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کو ہوں کہیں گے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کے سب پھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کو سب پھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کے سب پھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بنگوں کے سب پھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ کہ کو سب پھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ کیا کہارے کہیں کے سب پھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ کو سب کھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ کیا کہارے کہارے کھوں کو سب کھھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ کو سب کہارے کہارے کہارے کھوں کے کہارے کہا

لَّهُ نَكُونُو أُمُو مِنِيْنَ بَلَكُمْ خود بَى نَبِيلِ عَظِيمان لان والے ـ ہماراكيا تصور بكه ہمارے بيجھے پڑگے ہو وَمَاكَانَ لَتَاعَلَيْ عَلَيْ مِنْ سُلُطُنِ نَبِيلِ تَفَامَارا بَهْبارے اور پكوئى زور ، كوئى غلبه بل كُنْتُهُ قَوْمًا طُغِيْنَ بلكه عظم سركش قوم \_ ہم نے تمارے ساتھ كوئى جرنبیں كيا۔

يمى جواب ان كوشيطان دے گا وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَمَّا قُضِي الْأَمْرُ " اور كم كا شيطان جب فيصلم كردياجا ع كالأن الله وعَدَكُمْ وعَدَ الْحَقّ بِشك الله تعالى نے وعدہ کیاتمہارے ساتھ سچا وعدہ و و عَدَّ اُنْکُمْ فَالْخَلَقْتُكُمْ اور میں نے تھارے ساتھ وعدہ کیا ہیں میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی لیعنی وعدہ پورانہیں کیالیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن اورنهيس تقامير \_ ليتهار \_ اويركونى زوراورغلبه إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مُ مُربِكُ مِينَ فِي وَعُوت دى فَاسْتَجَبْتُمْ لِي بِيتم فِي مِيرى وعوت كوقبول كرليا فلا تَلُومُونِي يسمم مجهلامت ندكره وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ اور ابية آب وملامت كرو من أنا بمُصْرخِكُمْ مِن تبارى الدانبيس كرسكا وَمَا أَنْتُمْ بِمُصِّدِ خِي اورنهُم ميري الدادكر سكت بول "بكدالي منطق ديكهوا كم النبي كفَرْتُ بما أشر كُتُمُون مِنْ قَبْلُ [ابراجيم: ٢٢]" بِشك مين كافر موااس چيز كاكتم نے مجھے شریک بنایا اس ہے پہلے ۔''تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کافر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہو تم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے مول تو میں کافر ہوا۔ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوْلَ رَبِّنَا لِي ثابت ہوگئ ہم ير بات ہارے يروردگارى -اب مار \_ساتھكوئى گلەنەكرو إِنَّالَدَآبِقُونَ بِعْمُك بِم چَكَضِوالے بي عذاب كامزه فَأَغْوَيْنُكُمُ يِلْ مَم فِي مُراه كياتم كو-كيول؟ إِنَّا كُنَّا عُويْنَ

بِ شَكَ بَم بِهِي مُراه تَق - بَم خور بَهِي مُراه تَق مَصِي مُرابي كي دعوت دى تم نے مان لى فَالْهَهُ مِنُوْ مَهِ فِي الْعَذَابِ مُشَتَرِكُوْنَ لِي بِشَك وه اس دن عذاب مِن شريك بَيُول كَ حتابع اور متبوع سب الحقي بول كَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَ لَى بِالْمُجُومِ مِنْ لَلْ بَعْم اللهُ مُرمول كَ ساتھ - سرفهرست ان كاجرم بيتھا إِنَّهُ مُ كَانُوَ الاَذَا قَيْلُ لَهُ مُولاً لَكَ بَي مُرمول كَ ساتھ - سرفهرست ان كاجرم بيتھا إِنَّهُ مُ كَانُوَ الاَذَا قِيلُ لَهُ مُولاً اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ بِ مِن سِع اللهُ عَبِيلُ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ بِ مِن سِع اللهُ عَلَى الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

حضرت ہود مالیے کی قوم نے کہا کیا آپ آتے ہیں ہارے پاس اس مقصد کے لیے لینعُبْد اللّٰہ وَحٰدَہ وَ نَذَدَ مَا کَانَ یَعْبُدُ البّاءَ نَا '' کہ ہم عبادت کریں اکیے اللّٰہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے فی آتیا بیا تعید دُنا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ [اعراف: ۵۰] پس لاوہ م اس چیز کوجس سے ہمیں قراتے ہوا گر ہوتم چوں میں ہے۔' تو ان کا سب سے بڑا جرم تو حید کا انکارتھا۔اس سے وہ بدکتے تھے ادراس سے ان کو چر تھی۔

حضرت ابومحذوره بطائفه كاواقعه:

ابوداؤد، نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مرجے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اذان کی آ واز آئی ۔ بچوں کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت علی آ واز آئی ۔ بچوں کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت علی آ واز آئی ۔ بچوں کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت علی آ واز آئی ۔ بچوں کی ابومحذورہ کے پاس سے گزرے وہ اذان کی نقالی کررہے تھے۔ ان میں سلم بن معیر جن کی ابومحذورہ

کنیت تھی ان کی آواز بری سریلی تھی۔ آپ میں کے نے فر مایااس کومیرے پاس لاؤ۔ صحابہ كرام منظة اس كوآب منطق كے ياس لے آئے۔ آپ منطق نے فر مايا بيٹا كہوكيا كہد رے تھے؟ اس نے زور سے کہااللہ اکبر!اللہ اکبر! چونکہ بیتو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب عبراع اشهد ان لااله الا الله اور اشهد ان محمدًا رسول الله آسته آسته کہا کیونکہ اس سے ان کے عقیدے برزد برقی تھی۔ آب علی اس نے فرمایا إِدْ جِعْ فَاصْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ " بيج لحدوباره زورے كهوجيے الله اكبرزورے كها ، " پھنسا ہوا تھا دوبارہ زور سے کہے۔ پھران کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطا فر مائی اور کہا كه حضرت! ميں اينے محلے ميں اذان دے ديا كروں؟ فرمايا ہاں! تم اذان ديا كرو ـ تو حضرت ابومحذورہ رہیء شہادتین کو دو دومر تبہ آ ہستہ کہا کرتے تھے اور دو دومر تبہ او نیجا کہا كرتے تھے اور حوالہ بیددیتے تھے كہ میں نے آنخضرت اللی كے سامنے دو دو دفعہ بلند آوازے کہا تھا۔ حالانکہ آپ ہل کے او کچی آوازے کہلوایا تھاوحشت دور کرنے کے ليے۔اس كوغير مقلدوں نے دليل بناليا۔ حالانكه بيطريقه حصرت ابومحذورہ الله كي از ان کے سوائسی کی اذان میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال رہات کی اذان میں، نہ حضرت حارث بن حد ا کی بڑتے گی اوّان میں ، نہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بڑتھ کی اوّان میں ، کی کی ا ذان میں بدالفاظ نیں ہیں۔

ک، ''اورہم نے ان کوشعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی آپ کی شان کے لاکن تھی۔''کیونکہ وَ الشّعَدَ اَءُ یَتَبِعُهُمُ الْغَاوُن [الشعراء:۲۲۳]'' شاعروں کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں۔'اور یہاں تو ہادبین مہدبین ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ ہو ہو کے ساتھی تو ایک سے ایک بردھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فر مایا یک سے ایک بردھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فر مایا یہ گئون مالا یقعگون '' وہ کہتے ہیں وہ جوکرتے نہیں۔' علامہ اقبال مرحوم جیسے لوگ بھی کہ گئے۔

ا قبال برا ابدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا بیازی تو بنا ،کردار کا غازی بن نہ سکا

حقیقت یہ ہے کہ اگر اس شخص کا کر دار ہوتا تو پیخص بہت آ گے ہوتا کیونکہ اس وقت کے مولو یوں سے اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے باس پڑھا تھا جوا پنے دور کے بہترین مدرس تھے۔ تمام فنون اس نے پڑھے تھا، بیام وحد تھا اور مرز ائیوں کا بھی بخت نخالف تھا مگر کر دار ، کر دار ہوتا تھے، عقیدہ بالکل سیح تھا، بیکام وحد تھا اور مرز ائیوں کا بھی بخت نخالف تھا مگر کر دار ، کر دار ہوتا

ے۔

توانہوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔اللہ تعالیٰ نے تر دید فرمائی بل جَلَ عَبِالْ حَقِ وہ شاعر نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وَصَدَ قَالُم رُسَلِینَ اور وہ تقد لی کرتا ہے تمام پینمبروں کی۔ان میں جنون کہاں سے آگیا اے مجرموا اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَابِ الْآلِیٰ ہِ بِالْآلِیٰ ہے الْآلِیٰ ہے الْآلِیٰ ہے اللہ محرموا اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَابِ الْآلِیٰ ہے الْآلِیٰ ہے میں ہوجائے گا۔ عذا ب وردناک عذا ب کوتم چھو گے چھرتمہارا دماغ ٹھیک ہوجائے گا۔

#### وَمَا يَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنَّةَ

وَمَا تُخِرُونَ اورَمَ كُونِينَ بدلده يا جائ گا إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ كَمُونَ مِرْاسَ چِيزِكا جُومَ كُرتَ عَصَى اِلَاعِبَا دَاللهِ الْمُتَخْلَصِيْنَ مَرَالله تعالیٰ کے مخلص بندے اُولِلِكَ لَهُمُ وه بین جن کے لیے دِزْقَ مَعْلُومَ روزی ہمعلوم فَوَاكِهُ پَیل بول کے وَهُمْ مَّتُحْرَمُونَ اوران کی عزت کی جائے گی فِی جَنْتِ النّعِیٰ عِلی مُرو تختوں میں علی مُرو تختوں جائے گی فِی جَنْتِ النّعِیٰ عِمْتُوں کے باغوں میں علی مُرو تختوں بربوں کے ماغوں میں علی مُرو تختوں بربوں کے مُتَقْبِلِیْنَ آمنے مامنے یُطَافَ عَلَیْهِمُ پیمرے جائیں بربوں کے مُتَقْبِلِیْنَ آمنے مامنے یُطَافَ عَلَیْهِمُ پیمرے جائیں

گان پر بڪاس پيالے مِنْ مَعِيْنِ خالص شراب کے بيضاء سفندرنگ کی لَدَّةٍ لِلشَّرِبِيْنِ لذت ہوگی مِنے والوں کے لیے لَافِیهَا غَوْلٌ نَالَ مِن سِرِرُداني مولًى وَلَاهُمْ عَنْهَايُنْزَفُونَ اورندوهاس كي وجه سے برست ہول گے وَعِنْدَهُمْ اوران کے یاس قصرت الظرف ينجى نگامول دالى عِنْرجى موئى نگامول دالى عورتيل مولى كَانَّهُنَّ بَيْضَ مَّكُنُونَ لَّ وَيَا كَهُوهُ اللَّهِ عَلَى يُرد عِينَ يَصِياعَ موعَ فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ لیں متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے عکلی بعض کی طرف يَّتُسَاءَلُون ايك دوسرے صوال كريں كے قَالَقَابِلُ مِّنُهُمْ ايك كهنوالاان ميس سے كم كا إنّى كان في بيتك تقامير \_ لي قريْن الكساتهي يَّقُولُ وه كهمَا تَهَا أَيْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ كيابِ شكمَ تقىدىق كرنے والول ميں سے ہو ء إذا مِنْنَا كيا جس وقت ہم مرجانيں كَ وَكُنَّاتُرَابًا اورجم بوجاني كُمنى قَعِظَامًا اور بريال عَإِنَّا لَمَدِيْنُونَ كَيابُم بدلدديّ عِالِيس كَ قَالَ وه كَمِكًا هَلَ أَنْتُمُ مُّظَلِعُونَ كَياتُم جَهَا نَكْ والعِهِ فَاظَلَعَ لِي وه جَهَا نَكَ اللهُ فَرَاهُ يس ديكھے گاس كو في سَو آءِالْجَدِيْدِ ووزخ كے درميان ميں قال كے كَا تَاللَّهِ اللَّه كُفَّم إِنْ كِدْتَّ جِثْكَ تُوقريب تَمَا نَتُرْدِيْنِ البته مجهج بهى بلاك كرديتا وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي اورا كرنه بوتى مير ررب كي نعمت

لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ البته ميں بھی ہوتا دوزخ میں حاضر کیے گئے لوگوں میں

# ماقبل سے ربط:

کی وفعہ صدیث سے چھ ہوکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ تھ سے روایت ہے کہ آنخضرت بال نیا میں نیجب و من لا یُجب '' بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا و لا یہ عطی الدِین اللّا مَنْ یُجِبُ اور دین ہیں دیتا مگراس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' اور ایک روایت میں ہے وکلا یع عطی الدِیمان اللّا مَنْ اللّه مَنْ یُجبُ '' اور نہیں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' تو جن کے ساتھ اللہ میں نیا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' تو جن کے ساتھ اللہ اللہ میں اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' تو جن کے ساتھ اللہ میں اللہ میں اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ اللہ میں اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ وکلا یک میں اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ وکلا یک میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ وکلا کے دور دین کے ساتھ اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ وکلا کے دور دین کے ساتھ اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ وکلا کے دور کے ساتھ اللہ میں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ میں دیتا ایمان مگراس کی جس کے ساتھ کیا ہور دین کے ساتھ اللہ دور دین کے ساتھ کی دور دین کی دور دین کے ساتھ کی دور دین کے ساتھ کی دور دین کے دور دین

٣٨

تعالی محبت کرتا ہے ان کودین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں ، قائز اور ناجائز کو سمجھتے ہیں ۔ تو فر مایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم سے بچیس گے۔

## انعامات مخلصين:

اُولِیاک اَهُ مُرِدُقُ مَّعُلُومُ وه بین ین کے لیے روزی ہے مقرر معلوم۔ جنت میں ملے گاکیا؟ فَوَاجِ مُ کَیْل ہوں گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے بیل مایشآءُ وُنَ فِیْهَا [ق ۳۵]' ان کے لیے ہوگا جودہ جا بیں گے جنت میں۔''

دوسرایہ کہ پیچے بیٹھنے سے عزت میں بھی کی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی سب آمنے سامنے ہول گے یُظافُ عَلَیْهِ مَٰ بِحَاسِ پھیرے جائیں گان پر پیالے قب فی فی فی خوان کے بیض آء سفیدرنگ کی دودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نبیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ بڑا عرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولا نا عبد اللہ درخوائی صاحب ،حضرت مولا نا عبد الکیم مفتی محمود صاحب ،حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروی صاحب ،حضرت مولا نا عبد الکیم صاحب ،مولا نا محمد الجمل خان صاحب آف راول پنڈی اور میں بذریعہ جہاز ڈھا کے جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولا نا اجمل خان کے سوایہ سارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں بیر اور اب مولا نا قاری محمد اجمل خان اور حضرت شخص اللیم المان میں قبوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر جارہا تھا مولا نا عبد الکیم صاحب مرحوم نے اس کو آواز وے کرکہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے گئے بیر شراب لے کر جارہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو میں بور ہوں پینے والا کوئی اور ہے۔

دنیا کی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جنت کی شراب کارنگ دودھ کی طرح سفید ہوگا لَدَّةِ قِلِلْقُرِینِیَ لذبت ہوگی پینے دالوں کے لیے لافیہ قائے گؤٹ۔ غَدُل کے دوعنی آتے ہیں، سردرد کے اور پیٹ درد کے ۔ بیتو شرابی بہتر جانے ہوں گے کہ پینے سے سردرد ہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قر آن کریم سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی تتم ہوگی جس سے معمولی سردرداور پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو جنت کی شراب سے نہ سردرد ہوگا، نہ سر چکرائے گا اور نہ بیٹ درد ہوگا قر کا کھند عَنْهَا یُنْزَ فُوْن اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں، اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں،

شراب بی کرغل غیاڑہ کرتے ہیں ، گالیاں مکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

رئیس الطب ابن سینانے اپنی کتاب'' قانون'' میں شراب کے بیچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کر آ دمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ تو جس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہواور تین حصے نقصان ہووہ شے کوئی فائدے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالی نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے متعلق فر مایا ہے وَاقْمُهُمّا اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما [ بقرہ: ۲۱۹]" اوران کا گناہ ان کے فاکد ہے ہے بہت براہے۔" اور رب تعالی سے زیادہ سپاکون ہے؟ تو جنتی شراب سے نہ سر در دہوگا، نہ بیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ بیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ بیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ سرپھریں گے، نہ مدہوش ہوں گے وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الفَلْرُ فِ اوران کے پاس نہ سرپھریں گے، نہ مدہوش ہوں گے وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الفَلْرُ فِ اوران کے پاس نیجی نگاہوں والی عِنْدِجی موٹی نگاہوں والی عِنْدِجی موٹی نگاہوں والی عور تیں ہوں گی کا نَهُمُنَ مَنْفُونَ کُنُونَ کُنُون کُنُون کُنون کہ وہ انڈے ہیں پردے میں چھپا ہوا انڈ اگر دوغبار سے محفوظ رہتا ہے، ربگ اس کا صاف رہتا ہے۔ ای طرح وہ حور یں بھی مخفوظ ہیں ۔ حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی یویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی یویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی یویاں بھی ملیں گی کہ ہماری تخلیق کتوری، زعفران اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب سے پہلے مودودی صاحب کا ایک غلط مسئلہ بھی سمجھ لیس۔

مودودی صاحب کاغلط مسکله:

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کا فروں کی وہ لڑ کیاں

ہیں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، قریب البلوغ ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔ بےشک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گئے کین ان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائیں گئایی زعفران، مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائے فر مایا کہ ان کی تخلیق زعفران، کستوری ، عزر اور کافور سے ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کے ساتھ علما جق کا یہی اختلاف تھا کہ وہ اپنی رائے سے جو کہنا جا ہے تھے کہ دیتے تھے۔

پھر دیکھو! انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے یہ بڑے افسوں کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھا'' ایشیا' جماعت اسلامی کا۔ اس میں یہ بات شائع ہوئی کہ کس نے مودودی صاحب سے پوچھا کہتم کہتے ہوکہ حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گ اورسلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کہتے ایس ہے اور میر ابھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پراتنا بڑاظلم کوئی نہیں کرسکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالا نکہ یہ بات بالکل غلط ہے اورسلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں فر مایا ہے۔ میر اایک چھوٹا سارسالہ ہے'' مودودی صاحب کے غلط فتوے' اس میں میں نے خوب رد کیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم کستوری اور زعفران سے پیدا کی گئی ہیں تمہارا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جا تیں گی۔ اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم جواب دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے بصلوتیھن و حینامیھن و حینامیھن و حینامیس "انہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روز سے رکھے ہیں، جج کیے ہیں دنیا کی تکیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہے۔

#### دوزخيول کي احتياجي:

الله تعالى فرماتے بيں فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ لِي متوجه مول كَ بعض ان کے دوسرے بعض کی طرف۔بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف باتیں كرنے كے ليے يُتَسَاّءَ أَوْنَ الك دوسرے سے سوال كريں گے، يوچيس كے قال قَارِلَ مِنْهُمُ الك كَهَ والاان مِن سے كم كُا إِنْ كَانَ لِي قَرِيْنَ بِصَلَى تَعَامِرا ايكسائهي يَقُولُ وه كَهُمَا تَهَا أَبِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ كياتوان لوكول من \_ ہ جوال بات کی تقدیق کرتے ہیں عاِذَامِتُنَاوَ کُنَّاتُرَابًا وَعِظَامًا عَالَّا الْمَدِينُونَ کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہوجائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیئے جائیں گے؟ وہ میرا کا فرساتھی مجھے دنیا میں بیہ کہتا تھا کہتم اس بات کو مانتے ہوکہ جب ہم مر کے مٹی ہو حاكيل كے برياں ہوكرريزه ريزه ہوجائيں كے توكيا ہميں بدله ديا جائے گا؟ آؤنا ذرا اس كوديكيس كه بدله ملا بي يانبيس؟ قَالَ وه كِهِ كَاسِين ساتھيوں كو هَلُ أَنْتُعُو مُظَلِعُوْ رہے کیاتم جھانکنا جاہتے ہو۔ جنت کامحل وقوع اوپر ہے اور دوزخ کامحل وقوع نیجے ہے۔ادروضع بچھالی ہوگی کہایک دوسرے کودیکھیں گےاور با تیں بھی کریں گے۔ سورة الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے" اور یکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو آن أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللهُ كه بهادوهار اويرتقورُ اساياني إجو كجھاللدتعالى في مهمين روزى دى ہے قائوا جنت والے كہيں گے إِنَّ اللَّهَ حَرَّ مَهُمَا عَلَى الْكُفِدِيْنَ بِصَّكَ اللهُ تَعَالَىٰ نِهِ ان دونوں چیز دل کوحرام کردیا ہے کا فرول پر۔'' تو دوزخی جنتیوں ہے روٹی یانی مانگیں گے حالانکہ دنیا میں باضمبر آ دمی حتی الوسع دوسرے کے آ گےرونی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا تا۔

ہم جج کے سفر پر تھے۔ گوجرانوالا کے دوست میر ہماتھ تھے ہم حرم کے اندری بیٹھے کھانا کھار ہے تھے۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہاتھا۔ ہیں نے ساتھوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہوتو اس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ وہ کچی پی عربی اور فاری جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور رقم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور رقم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن ہوکا رہا مگر کی کے اس دور کی بات ہے جب مو ہائل سروس نہیں ہوتی تھی۔) تین دن بھوکار ہا مگر کی کے اتھ نہیں بھیلایا۔

لین دوزخی جنتیول کے آگے ہاتھ پھیلا کیں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو موکن ساتھی کے گاکہ کیا تم جھا تکتے ہو جھا نکنا چاہتے ہو فاظلیک کی درمیان میں فال فراہ فی اَو آ اِلْجَدِیْدِ کیں دہ دیھے گااس کا فردوست کو دوزخ کے درمیان میں فال کے گایہ موکن اس کو اللہ سیتا حرف تم ہے ، اللہ کی تم اِن کِند تَ تَدُردِیْنِ بے شک قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کردیتا اگر میں تیری باتوں میں آ کر قبر حشر کا انکار کردیتا وَلَوْلانِهُ مَدُرَفِیْ اوراگر نہوتی میرے پروردگاری نعت اس کا کرم لکٹ تُون میں اُکٹ فین اوراگر نہوتی میرے پروردگاری نعت اس کا کرم لکٹ وَن میں اللہ خفر میں حاضر کے ہوئے لوگوں میں الکہ خفر یہ اللہ خان ہے کہ اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ ہوت توں ، کہ ہوتا تہارے ساتھ دوزخ میں حاضر کے ہوئے لوگوں میں اور کہ کو اللہ خان ہے کہ اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ ہوت توں ، کہ ہے یارو ہے بچو اور کی کو اللہ خوال کے اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ ہے دوستوں ، کہ ہے یارو ہے بچو اور کی کو اللہ خوال کھے ۔ (امین)

\*\*\*\*

## افها نحن بميتينين

الأمؤتتكا الأولى ومَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِيْنَ ﴿ اِنَّهُ هَا الْعُوالْفَوْلُ الْعُوالْفَوْلُ الْعُطِيْمُ ﴿ الْمُؤْتِكُ الْعُلِيدِينَ ﴿ الْمُؤْتُولُو الْعُطِيمُ ﴿ الْمُخْدِرَةُ الرَّقُومِ ﴿ اِنَّاجَعُلَنُهُ الْفَيْلِ الْعُلِيدِينَ ﴾ الْمُشْجَرَةُ الرَّقُوْمِ ﴿ اِنَّاجَعُلَنُهُ الْفَيْلِ الْعُلِيدِينَ ﴾ الْمُشْجَرَةُ الرَّقُومِ ﴿ اِنَّاجَعُلَنُهُ الْفَيْلِيدِينَ ﴾ الشَّيْطِينِ ﴿ مَنْفُرُجُ فِنَ السَّيْطِيدِينَ ﴾ وَمُنْ الْمُؤْنَ مِنْهَا الْمُطُونَ ﴾ فَعُمْ لِلْ اللَّيْطِيدِينَ ﴾ وَلَمْ مُلْكُونَ مِنْهَا الْمُطُونَ ﴾ فَمُ لَلْ اللَّيْلِيدِينَ ﴾ وَلَمْ مُلْكُونَ مِنْهَا الْمُطُونَ ﴾ فَمُ لَلْ اللَّيْلِيدِينَ ﴾ وَلَمْ مُلْكُونَ وَلَمْنَ حَمِيدُ ﴿ فَهُمْ مَلَلُ الْمُؤْمِنَ وَلَمْنَ اللّهِ الْمُعْمُونَ وَلَمْنَ اللّهِ الْمُعْمُونَ وَلَمْنَ اللّهُ وَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ ﴾ وَلَمْ مُلْكُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللل

بِشُكُوه شَجْرَةً الكورخت ع تَخْرُجُ فِي أَصْل الْجَعِيْمِ جو تكلائح جنهم كى جرْسے طَلْعُهَا الى كَخُوشْ كَانَّهُ رُءُوْسُ الشَّلْطِيْنِ كُوياكه شيطانول كرم بين فَإِنَّهُمْ لِي الصَّلَى بِيلُولُ لَا كُلُونَ البته كھانے والے ہیں مِنْهَا اسے فَسَالِقُونَ لِي بَعرنے والے ہیں مِنْهَا الى سے الْبُطُونَ اللهِ بَيْثِ ثُمَّ إِنَّ يَمْرِ بِمُثَلَ لَهُمُ ال کے لیے عَلَیْهَا ال پر لَشَوْبًا البنه ملاوث ہوگی مِن حَمِیْمِ کھولتے ہوئے یاتی کی شُعِّانِ مَنْ جَعَهُمُ پھر بے شک ان کے لوٹے کی عَكُم لَا إِلَى الْجَحِيْمِ البِت شَعِلَى مارنے والى آگ ہے إِنْهُمْ بِحِثْك ا انہوں نے اَنْفَوْاابَآءَهُمُ بایاتِ بایدواداکو ضَآلِیْنَ ممراه فَهُمْ عَلَى اللهِ عَدِ بِس وه ال كُقش قدم ير يُهْرَعُونَ دورُر جبي وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ اورالبتَّ عَيْن مراه موعان سے بہلے أَعْ ثَرُ الْأَوَّلِيْنَ يهل بهت سے لوگ وَلَقَدُا زُسَلْنَافِيهِمُ اور البت تحقیق بھیج ہم نے ان میں مُنْذِريْرِ أَرانِ والے فَانْظُرُ لِي وَكُمِ كُيْفَكُانَ كِيهِ اللَّهِ عَيْفَكَانَ كِيهِ اللَّهِ الْمُ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْرِ مِن انجام ان لوكون كا جن كو ورايا كيا إلَّا عِمَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِنَهُ مُ مَكُراللهُ تعالى كے يضے موتے بندے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل وکرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جا کیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے ان میں سے ایک کہے گا کہ میر اایک ساتھی ہوتا تھا کا فرمشرک ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس وقت ہم مرکے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ بزاز ورلگا تا تھا کہ میں قیامت کو تسلیم نہ کروں تو حید کو نہ مانوں آؤ ذرااس کو جھا نک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا نک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا نک کر دیکھے گاوہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قتم ہے قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کردیتا۔ اگر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مكافات عمل: مكافات م

اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کے گااینے ساتھیوں کو آفھکا نَحْو م بِمَيْتِيْنَ كيا پس مِمْ بيس مِن مِي والے سيخوش كا ظهار ب إلا مَوْتَتَنَا الاُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ مِلْ مُوت - آب ہم بھی نہیں مریں گے، نہ جنتی مریں گے، نہ دوزخی مریں کے وَمَانَحْنَ بِمُعَذَّبِيْنَ اورنہيں ہميں سزادی جائے گی۔جنتی کہيں کے خ گئے ہم ساری چیزوں سے۔رب تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّ هٰ ذَالَهُوَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ ہے شک یہ چیزیں البتہ بری کامیانی ہیں۔ دوزخ سے چ گئے جنت میں داخل ہو گئے ، تكاليف سے جان جھوٹ كئى، ہميشہ ہميشہ كى راحتيں اورخوشيال نصيب ہو كئيں۔رب تعالىٰ فرمات بی لیمنل هذافلیعمل العیلون ال جیس کامیابی کے لیے ہی جا ہے مل کری عمل کرنے والے عمل کے بغیر عاد تا دنیا میں پھے نہیں ماتا۔ ملازم کو ملازمت کرنی عاہے، مزدور کومزدوری کرنی عاہے، تاجر کو تجارت کرنی جاہیے، زراعت پیشہ کوزراعت كرنى جاہيے، پھركرے كاتو كھل يائے كا۔ جنت تو بہت قيمتى شے بے جنت كى ايك طا بک کی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے ۔ تو اس قیمتی شے کے لیے مل کرنا جا ہے عمل کے بغیر بچھنہیں ماتا۔اور جو کرو گے اس کے مطابق بدلہ یاؤ گے۔شاعر نے کیا

خوب کہاہے:

### از مکافات عمل عافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

" مکافات عمل سے غافل نہ ہوگندم سے گندم اگئ ہے اور جو سے جو۔" گندم کے نیج ڈالو گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوتے تو کچھ نہیں جی اور جوا گاؤ گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوتے تو کچھ نہیں جیں اور ساری فصلیں کا کئے کی امیدیں لگا کر بیٹے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روز ہیں ہیں، نہ دوز سے ہیں، نہ ذکو ق ، نہ قربانی ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں گر اکثریت کا جیں ، نہ ذکو ق ، نہ قربانی ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں گر اکثریت کا حال یہ ہے کہ حلال وحرام کی تمیز ہے نہ جائز و نا جائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں ہیں۔ بویا بچر نیس اور کا شنے کے لیے درائی لیے پھرتے ہیں۔

تو الله تعالی فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے پس جا ہے کہ کاری ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کرنے والے فرمایا اَذٰلِلے خَنْرُ تُنْ اِللّه کیا یہ چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے ، تخت ہوں گے ، خالص شراب ہوگی ، حوریں ہوں گی ، یہ بہتر ہیں بہطور مہمانی کے۔

## زقوم كادرخت:

آخ شَجَرَةُ الذَّفُوعِ یاتھو ہر کا درخت۔ یہ درخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن جو عرب میں ہوتا تھا دہ اتناکر وااور زہریلا ہوتا تھا کہ جانو راس کوسونگھنے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ تو جہنم میں یہ زقوم کا درخت بھی ہے اور ضریع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ساتھ میں ہے کہ یہ ایک خار دار جھاڑی ہے بہت کروی۔ زقوم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ ایراس کے چند قطرے اس زمین پرگراد ہے جا کیں تو تمام جان دار چیزیں اس کی

بربوکی وجہ سے مرجا کیں۔ تو بتاؤکہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل ، خوشبو کیں بہتر ہیں یا تھو ہر کا درخت اِنَّا جَعَلْنُهَا فِیتُنَهُ لِلطَّلِمِینُ ہِ ہِ جَنہ ہم نے بنایا ہم اس کو آز مائش ظالموں کے لیے۔ آز مائش اس طرح ہے کہ بددرخت اس آگ میں ہوگا جو آگ دنیا کی آگ میں لو ہا، تا نبا پیکھل جا تا ہے پھر جل آگ دنیا کی آگ میں لو ہا، تا نبا پیکھل جا تا ہے پھر جل جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور پچھو جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور پچھو میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سے مانسان بھی جل کر کوئلہ نہیں ہوں گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ مادیات پر ایمان رکھے والو ان چیز وں کو کسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پر ختم ہوتی سے۔

تفیر مدارک میں لکھا ہے کہ ترکی میں صمندل نامی ایک جانور ہے اس کی پٹم سے لوگ کیٹر ہے بناتے ہیں۔ یہ کیٹر سے جب میلے ہوجا تیں تو ان کو آگ میں ڈال ویتے ہیں آگ میل کوجلا دیتے ہیں۔ یکٹر وں کو پچھ نہیں ہوتا وہ صاف ہوجاتے ہیں۔ غالبًا دحران نامی

ایک جانورہ جوآگ میں خوش رہتا ہے جیسے مجھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

ای آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثانی مینید '' فوائد عثانیہ' میں لکھتے ہیں: ''سمینی باغ سہارن پور میں بعض درختوں کی نشو دنما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔''

الم اع میں اس میں اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید کی تقریر ہوئی سے سے ۔ اس میں میں بھی تفاراس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید ہوہ ورخت سے ۔ اس میں میں بھی تفاراس باغ کو میں نے دیکھا ہے کیکن لاعلمی کی بنیاد برجوہ درخت نہیں د مکھ سکا کیونکہ اس وقت میں نے فوائد عثانہ نہیں بڑھی تھی ۔ ایمان ہوتو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔

فرمایا فَاِلْهُ وَلَا كُوْنَ مِنْهَا پی بِشک بیلوگ البته کھانے والے ہیں اس جرہ زقوم خور مے درخط سے فَمَالِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ پی جرنے والے ہیں اس جرہ زقوم سے اپنے پیٹ سخت بھوک سے مجبور ہوکر اس کو کھا کیں گے مجبوری میں آ وی بہت پکھ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ کے والوں پر جب قحط مسلط ہوا تو انہوں نے جانوروں کے چڑے پانی میں بھو بھو کر کھائے اور آک کُوْا الْعِظَامَ بِدُیال پی پی کہ کھا کیں تو جہنے ہوں پر اتنی شدید بھوک مسلط ہوگی کہ مجبور ہوکراس کو کھا کی پیٹ پیش کر کھا کیں تو جہنے ہوں پر اتنی شدید بھوک مسلط ہوگی کہ مجبور ہوکراس کو کھا کی سے پیٹ کر کھا کی تُوَ اِنَّ لَهُ مُعَلِّمَا اَنْ اَنْ فَالِمَا اِنْ اِلْ کی ۔ (پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی کے اس پر البت ملاوٹ ہوگی کھولتا ہوا پانی کے اس پر البت ملاوٹ ہوگی کھولتا ہوا پانی کے۔ (پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی کے گ

زقوم کھانے کے بعد جب بیاس کے گاتو گرم پانی ملے گا یہ نے وی السوجوہ اکہف: ۲۹] وہ جبڑوں کو جلاڈ الے گاہونٹوں پر کئے تو ہونٹ جل جا کیں گے و میسم آلے گاہونٹ بیل ہوجا کیں گے۔' او پروالا ہونٹ فیڈھا کلیٹوں آلے۔' او پروالا ہونٹ پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور ینچے والا لئک کرناف تک چلاجا کے گاانتہائی بدشکل ہو کرجہنم پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور ینچے والا لئک کرناف تک چلاجا کے گاانتہائی بدشکل ہو کرجہنم

میں رہیں گے اور چینیں ماریں گے و کھٹم فینھا یک صطرِ خُون [فاطر: ۲۵]" اور وہ چینیں ماریں گے اس دونرخ میں۔"کہ کھٹم فینھا زُفیر و شھیق [بود: ۱۰۱]" ان کے لیے دونرخ میں چینا چلانا ہوگا۔"گدھے کی ابتدائی آ واز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آ واز کو شھیست کہتے ہیں۔گدھے کی ابتدائی آ واز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آ واز کو شھیست کہتے ہیں۔گدھے کی طرح چینیں چلائیں گے اور سور ولقمان میں ہے اِنَّ شھیست کہتے ہیں۔گدھے کی طرح چینیں چلائیں گے اور سور ولقمان میں ہے اِنَّ اَنْکُدَ الْاَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَدِیْرِ [آیت: ۱۹، پارہ: ۲۱]" بے شک سب آ واز وں سے بُری آ واز گدھے کی ہے۔"

پھرکیاہوگا ٹھڈانؓ مَن جِعَهُ خلا آئی الْجَجِیْهِ پھرکیاہوگا ٹھڈانؓ مَن جِعَهُ خلا آئی الْجَجِیْهِ پھرکیاہوگا ٹھ ان کے لوٹنی کہ جگہ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعلوں میں چینیں چلا تمیں گے تو انہیں زمہریہ جو شنڈ اطبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی سے تنگ آ جا تمیں گے تو کہیں گے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہیں گرمی اچھی ہے اور جب شدید گری پڑتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے ۔ دوزخ میں کیوں جا تمیں گے؟ اِنّہُ ہُمُ اَنْفُوا اُبَاءَ هُمُ مُنَالِّیْن کے شک انہوں نے پایا باپ دادا کو گراہ فَھُمْ عَلَی الْمُول نے بایا باپ دادا کو گراہ فَھُمْ عَلَی الْمُول نے بایا باپ دادا کو گراہ فَھُمْ عَلَی اللہٰ وہوں کے باب دادا گراہ اللہٰ چھا دریان کے باب دادا گراہ سے اور بیان کے راستے پردوڑ تے رہے ، ان کی ہیروی کرتے رہے۔

#### تقليد كامعيار:

ہاں اگر آباؤ اجداد مجھ داراور ہدایت یافتہ ہوں تو قر آن کریم کا حکم ہے وَاتَّیِ عُ سِیٹ کَ مَنْ آنَابَ اِلَیَّ [لقمان: ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومیری طرف رجوع رکھتا ہے۔"تو گمراہ کی تقلید کی شریعت نے تختی کے ساتھ تر دیدی ہے۔ ایسی تقلید جو قرآن دحدیث کے خلاف ہوشریعت کے خلاف ہو بیگراہی کاسب سے بڑاسب ہے۔ لیکن اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں بیدہ نہیں ہے جس کی قرآن نے تر دید کی ہے۔

اہل اسلام کی تقلید ہے ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کسی راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کسی امام کی بات مان لینا جواس نے قرآن وسنت سے اخذ کی ہے ۔ اس نظر یے کے تحت کہ امام معصوم عن الحظاء نہیں ہے ۔ معصوم صرف پنجمبر کی ذات ہے امام مجتهد ہے اور مجتمد کی بات صحیح بھی ہوسکتی ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ پایا اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے و کفظ ذخل قَبْلَهُمُ اور البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے آئی اُلگا قَبْلِی اُلگا اُلگا تا ہے کہا کہ اُلگا تا ہے کہا گائی کے اُلگا تا ہے کہا کہ اُلگا تا ہے اور قیامت تک اکثریت گراہ ہو کے ابسوال ہیدا ہوتا ہے کہوہ جو گراہ ہوئے تو کیا ان کو حق سے آگا نہیں کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پنیمبرنہیں گراہ ہوئے تو کیا ان کو حق سے آگاہ نہیں کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پنیمبرنہیں ہے جے ؟

تورب تعالی فرماتے ہیں و کقداً رُسَلْنَافِیْهِ مُ مَّنْدِدِیْنَ اورالبت خیل بھی ہم نے ان میں ڈرانے والے پیمبر بھیجے انہوں نے پیغیبروں کی بات نہیں مانی ۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْ خُلِرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ پی دِ کھی کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا ، ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالی کی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اتمام جمت نہ کرلیں ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۵ پارہ ۱۵ میں ہے وَمَا کُنَا مُعَدِّدِیْنَ حَتَّی نَبِّ مِن وَ مُحَدِّدِیْنَ حَتَّی نَبِی دِیْمِ مِن وَلَ جَمِی اِن کے کہم رسول بھیج ہیں۔ 'جب تک تنہ جب تک کہم رسول بھیج ہیں۔' جب تک تنہ کہ کہ مرسول بھیج ہیں۔' جب تک تنہ کی کہم رسول بھیج ہیں۔' جب تک

رسول نہ جیجیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ آنخضرت مَثَلِیْ پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للد!

آپ مَثَلِیْ کی وفا دار امت نے نبوت والا سارا ہو جھا ہے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج

تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن وحدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود

ہیں اگر چہانل بدعت نے بردی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی دین تسمیں اصل شکل میں
مطے گا۔ تو فر مایا دیکھوان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اِلّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُحْلَمِ مِن وَ برباد
مگراللّٰد تعالیٰ کے وہ بندے جو چنے ہوئے تھے وہ عذاب سے نے گئے باتی سب تباہ و برباد
ہوگئے اور نافر مانی کے انجام کو پہنچ گئے۔

\*\*\*\*

ولقد ناديانوم فليغم المجيئون ونجننة واهله من الكزب العظيم وجعلنا ذريته هم البقين وكركناعك فِي الْاخِرِيْنَ فَهِ سَلْمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِي المُعْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَكُرُاغُرُفُنَا الْخُرِينَ ٩ وَانَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِابْرَاهِ يُمْ الْأَجَاءِ رَبِّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَاتَعُبُكُ وَنَ فَ آيِفُكًا الِهَ الْحُونَ الله تُرِيْدُونَ فَ فَكَاظَنُكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِينَ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُجُوْمِ فَ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمُ فَتُولُّوْاعَنَّهُ مُكْبِرِينَ فَرَاعَ إِلَى الهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَمَالَكُمْ لِانتَظِفُونَ فَرَاءَ عَلَيْهِمْ ضَرِيًا بِالْيَكِينِ ﴿ فَأَقَبُلُوْ اللَّهِ مِيزِقُونَ ﴿ قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ فُواللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمْلُونَ ۖ قَالُواالنَّوْالَ بُنْيَانًا فَالْقُولُهُ فِي الْجَهِيْمِ فَأَرُادُوابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاسْفَلِينَ ١٠ ﴿ وَلِقَدُ اور البعة تحقيق نَادُانَا نُوْ مِح إِيارًا جميل نوح عليه نے فَلَنِعْدَ لِي بهت بى الجهم بن المُعجِيْبُون وعائين قبول كرنے والے وَنَجَيْنَهُ اورجم نِ نَجات دى اس كو وَأَهْلَهُ اوراس كَ كُروالول كو مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِوَى بِرِي الْمُعَظِيْمِ بِوَى بِرِي الْمُعَظِيْمِ بِوَى بِرِي الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَلِينِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَلِينِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَلِينِ الْمُعَظِيْمِ الْمُعَلِينِ الْمُعَظِيْمِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَظِيْمِ اللَّهِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَظِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْلِي اللْمِلْمِلْلِلْمِلْلِيلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ نے اس کی اولادکو کھے انہوین وہی باقی رہے والے وَتَرَحْنَاعَلَيْهِ

اورچھوڑا ہم نے اس کے لیے فی الاخرین (اچھاذکر) پچھلوں میں سَلْمُ عَلَى نُوج سلامتى مونوح مالك ي في الْعُلَمِينَ جَهان والول ميس إنَّا بِشُكَم كُذُلِكَ الكَاطُرِح نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ برله ديت بين يكى كرنے والول كو إنَّه بيشك وه مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارےمون بندول میں سے تھے شَدِّا أَغُرَ قَنَاالًا خَدِینَ کھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ اور بِشك ان كروه من ہے كر بر هِيْمَ البت ابراہیم مالظ اذب آءربا جس وقت آئے وہ اسے رب کے پاس بقلب سَلِيْمِ علامتى والأول لِي إِذْقَالَ لِأَبِيْهِ جَس وقت كهااس نے اپنے والدس وَقَوْمِه اوراني قوم سے ماذاتغبدون كن چيرول كى تم عبادت كرتي مو أَيفُكَا الِهَا عَلَا جُمُو فَ خدا دُوْنَ اللهِ الله تعالى سے يْجِينِي تُريدُونَ جَن كاتم اراده كرتے ہو فَمَاظَنُكُمْ بِس كياخيال ہے تمھارا بِرَبِ الْعَلَمِينَ رب العالمين كے بارے ميں فَنظَرَ نَظْرَةً يس ويكما أنهول نے ويكها في النَّهُ جُوْمِ ستارول ميں فَقَالَ يس فرمايا النِّ سُقِيْدُ مِن يَهار مول فَتَوَلَّوْاعَنْهُ لِي بَعِر كُنَّ وَه لوك ان سے مُدُبِدِينَ يِشْت يُحِيرُكُم فَرَاغَ إِنَّى الْهَبِهِ فَي مَاللَّهِ وَعَ ابراجِيم عَالِيهِ ال كخداؤل كاطرف فقَالَ آلاتًا عُلُونَ يُس فرمايا كياتم كمات تبين مَالْكُمْ لَا تَنْطِقُونَ حَمْهِيل كيامُوكياتُم بولتي نبيل فَرَاغَ عَلَيْهِمْ لِيل مائل

ہوے ان پر ضَربًا بِانْیَنِ مارتے ہو عقوت کے ساتھ فَا قُبَلُوَ النّهِ پِل وہ متوجہ ہوے ان کی طرف یَزِفُور ووڑتے ہوئے قال فرمایا انتخبکہ وُن کیا تم عبادت کرتے ہو مَا ان چیزوں کی تَنْجِتُون جَن کوتم خود رَاشتے ہو وَاللّهُ خَلَقَہُ وَ حَالانکہ اللّه تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو وَمَا تَعْمَلُونَ اور جوتم عمل کرتے ہو قالُوا کہا انہوں نے ابنئوالکہ بُنیانًا یناوَاس کے لیے ایک عمارت فَانَقُوهُ پِس اس کو ڈالو فِ انْجَدِئِمِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کل کے سبق میں تم نے بڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گراہ تھی تو سوال بیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ اَرْسَانَا فَالِي مَعْمَدُورِيْنِ " اور البتہ تحقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرانے والے۔'' مگران لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی بھر دیکھوان کا کیما انجام ہوا؟ اب آگے ڈرانے والوں کا ذکر ہے۔

## حضرت نوح علاله كالمخضر تعارف:

فرمایا وَلَقَدْنَادُ مِنَانُوعِ اورالبت تحقیق پکارا ہمیں نوح ملاہ ہے۔حضرت نوح ملاہ کا نام عبد العفار تفااور والدمحتر م کا نام کمک تھا۔ قوم کی حالت بدیر نوحہ کرتے کرتے ، افسوس کرتے کرتے کو ہے اور الدمحتر م کا یا ہے الیس سال کی عمر میں نبوت ملی ،ساڑھے نوسو افسوس کرتے کرتے کو حالیہ بڑا گیا۔ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ،ساڑھے نوسو

سال بلیخ کی اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکارا ہمیں نوح ملائے کی اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکارا ہمیں نوح ملائے کے فکر نے دالے۔ ملائے کے فکر نے دالے۔ کربے فظیم سے مراد:

وَنَجَيْنُهُ وَاهْلَهٔ اور نجات دی ہم نے نوح مالئے کو اور ان کے گھر دالوں کو میں انگڑی نے گھر دالوں کو میں انگڑ بے انعظیہ میر کی جہ سے بردی میں انگڑ بے انعظیہ میر کی جہ سے بردی پریٹانی سے کہ قوم کے نفر وشرک کرنے کی وجہ سے بردی پریٹانی تھی تو اللہ تعالی نے قوم کو تباہ کر کے اس پریٹانی سے نجات عطافر مائی۔

اوردوسری تغییریہ کرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔جوسیلاب ساری دنیا میں آیا ہر شے کو تباہ کیا اور نوح مائی میں سوار سے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا اُورِیْ مَالِیْ اور ان کے اہل خانہ اور جو ساتھی کشتی میں سوار سے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا اُورِیْ اَلْجِیْنِ اور کر دیا ہم نے ان کی اولا دکو وہی باتی رہے والے سیلاب کے بعد حضرت نوح مائیلہ کے ساتھ جومومن ساتھی سے ان سے آگے اولا دصرف حضرت نوح مائیلہ کے بیٹوں سے ہوئی ۔حضرت نوح مائیلہ کے چار بیٹے سے ہوئی ۔حضرت نوح مائیلہ کے چار بیٹے سے ۔ایک کانام کنعان تھالقب اس کا یام تھا جو کفر پرمرا آخر تک اس نے حق کو جول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغْرِقِیْنَ [ہوو: ۲۳]' کہیں تھا وہ ڈو بے والوں میں کو جول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغْرِقِیْنَ [ہوو: ۲۳]' کہی تھا وہ دو مرحم اللہ تھا۔ ان کی اولا دمیر فی ، فاری ، روئی ہوئے ہیں۔ دوسرے بیٹے کانام حام تھا رحمہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی ، جبی موجوج اور یہینی اس کی نسل سے ہیں۔ انسان سے ہیں۔ تعالی ۔ ان کی افغانی ، یا جوج موجوج اور یہینی اس کی نسل سے ہیں۔

تو حضرت نوح مالياء كى اولادكوالله تعالى نے باقى ركھا وَتَرَيْضَاعَلَيْهِ فِى الله وَالله الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

نام برے ادب واحر ام کے ساتھ لیا جا تا ہے۔ تو اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں رکھا تا کہ لوگ ان کے کارنا ہے یا در کیس سَلمہ علی نُفوج فی العلمین سلامتی ہونو و مائے پر جہان والوں میں۔ ان کی بری خدمات ہیں اِنا گلاک نَجْزِی الْمُحْمِینَیْنَ بِحَمَّلَ ہُم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ پغیر سے بردھ کر نیک کون ہو سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِ مَالْمُتُومِینَیْنَ بِحَمَّلَ اوْحَ مَالِیْ ہمارے موکن بندوں میں سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِ مَالْمُتُومِینَیْنَ بِحَمَّلَ اوْحَ مَالِیْ ہماں اللہ تعالی کے بغیر بھی تھے۔ نوسو بچاس سال اللہ تعالی کی بغیر بھی تھے۔ نوسو بچاس سال اللہ تعالی کی بغیر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ کو حَدَیْ اِن کُولُولُ وَ اِنَّ مِن نِی اِن الله تعالی نے بجات دی۔ فرمایا شُمَّا غَرَق کا لا خَرِیْنَ پھر ہمی خرق کردیا دوسر کا لوگوں کو وَ اِنَّ مِن شِیْمَتِ اِلْاِنْ رِیمُنِیْ الله خرینَ کِیر ہمی الله کا بیانہ اور ایک میں اور پخیروں کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم عالیہ بھی بھی۔ میں۔

### حضرت ابراهيم ملاييم كالمخضرتعارف

حضرت ابراہیم علیہ نوح مالیہ ہے سترہ سو(۱۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موئی شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُر ہے جواس وقت عراق کا دار الخلافہ تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بردا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قرآن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر نہ ہی آمور تھا۔ بت بنانا، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں بت پورے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے بت کر کے گھر بت شکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم عالیہ کی زندگی بردی آزمائش زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذ کے آغر بَهٔ بِقَلْبِ سَلِیہِ ہِ جَس وقت وہ آئے زندگی ہو وقت وہ آئے دندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذ کے آغر بَهٔ بِقَلْبِ سَلِیہِ جس وقت وہ آئے

اپے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر۔ ایسالیجے سالم دل لے کر آئے کہ دین کی چیز وں کے بارے میں کوئی شک ورز دواس دل میں نہیں تھا۔ یا در کھنا! ہمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشبہ اس کے قریب بھی نہ شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشبہ اس کے قریب بھی نہ آئے۔

اِذْقَالَ لِآبِيهِ جَس وقت كها ابرائيم ماليه نے اپ والدے ساتوی پارے میں تفصیل ہے بہاں اجمال ہے وَادْقَالَ اِبْدا هِیْمُ لاَ بِیْهِ ازْدَ اَتَقْبُونُ اَصْنَامًا الِهَةً اُورجی وقت کها ابرائیم مالیہ نے اپ ازرے کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں اورجی وقت کہا ابرائیم مالیہ مُنین [انعام: ۲۷]" ہے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گرائی میں دیکھا موں ''اور یہاں ہے کہ جس وقت کہا ابرائیم مالیہ نے اپ باپ سے وقو مِ کو کھلی گرائی میں دیکھا موں ''اور یہاں ہے کہ جس وقت کہا ابرائیم مالیہ نے اپ باپ سے وقو مِ میں بت پرتی بھی تقی اور کواکب پرتی بھی۔ چاند ہورج ستاروں کی کرتے ہو۔ اس قوم میں بت پرتی بھی تھی اور کواکب پرتی بھی۔ چاند ہورج ستاروں کی مجاوت کرتے ہو؟ اَیفِ کا الیہ قدّدُونَ اللہ تَوْر یُدُونَ کی جو فَدَا بناتے ہوا اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بناتے ہوا اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بناتے ہوا اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بناتے ہوا اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بناتے ہوا اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بناتے ہوا اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بناتے مواللہ تعالیٰ ہوئے نیک کیا خیال ہے تمہارارب العالمین کے بارے میں۔

مشرک رب تعالی کا مشرنہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھوتو مشرک رب کی بردی مشرک رب کی بردی عظمت کا قائل ہے۔مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے در ہے کے لحاظ ہے۔ہم سے بہت دور ہے اورہم بردے گناہ گا۔ ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں

ہے جب تک درمیان میں بابوں (بزرگوں) کی سیر هیاں نہوں هو لُاءِ شُفعاءُ نَا عِنْ الله [یونس:۱۸]" بیرہارے سفارتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ 'دیکھو! کتی عظمت ہے کہ درب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ان بابوں (بزرگوں) کے بغیر وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اور آ شھویں پارے میں ہے وَجَعَدُو اللّهِ مِمَا ذَدَا مِنَ الْحَدُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا " اور شہرايا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ليے اس میں سے جو پيدا کيے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے اس میں سے جو پيدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے خیال کے مطابق وَ هن اللهِ بِزَعْمِهِمْ " پھر کہا انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اپنے خیال کے مطابق وَ هن اللهِ پس وہ حصہ جوان کے شرکوں کے لیے فَمَا گان یشرکوں کے لیے فَمَا گان یس وہ حصہ ہوتا ہے کی وہ پہنچتا ہے ان کے شرکوں کی طرف میں شرکوں کی طرف میں تھان کے شرکوں کی طرف ساءً شرکا نِیْ اللهِ اللہ کوں کی طرف ساءً مَا اللہ اللہ کوں کی طرف ساءً مَا اللہ کوں کی طرف ساءً مَا اللہ کوں کی طرف ساءً مَا کُنُونَ [انعام: ۱۳۱]" بہت براہے جووہ فیصلہ کرتے ہیں۔ "

مشرک لوگ زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکا لئے تھے اور اپنے شریکوں کا بھی حصہ نکا لئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے حصے سے پچھ دانے شریکوں والی ڈھیری میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اگر شریکوں والی ڈھیری سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ والی ڈھیری میں مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکیین ہیں ۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا مشکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانتے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ژتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عالیے نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نیچ تم نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہوئے ہیں جن کا تم ارادہ کرتے ہورب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا تو م کے افر او بیٹھے تھے شہر سے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پردگرام بنار ہے تھے اس میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے ابراہیم مالیے کو بھی وعوت دی۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چا ہے تھے فَفَظَرَ نَظُرَةً فِی اللّٰہُوعِ پی روگوں نے کی انہوں نے کے ساتھ جانا نہیں چا ہے تھے فَفَظرَ نَظرَةً فِی اللّٰہُوعِ پی روگا انہوں نے کی انہوں نے کی انہوں نے کی انہوں کے میں میں میں بھی تہار ہوں مجھے تہاری کو اکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے بار ہوں مجھے تہاری کو اکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے انسان ہونے کے باوجود بھی سورج کے آگے، بھی چا ند ، بھی ستاروں کے آگے اور بھی بتوں کے آگے اور بھی ورج کے آگے، بھی چا ند ، بھی ستاروں کے آگے اور بھی بتوں کے آگے وربھی بیتار ہوں۔ بھی آ دمی قکر اور پریشانی کی وجہ سے بھی بوڑھا ہوجا تا ہے۔

#### کوا کب برستی :

توفر مایاتمہاری کواکب برسی کی وجہ سے میں بیار ہوں اور بدروحانی بیاری جسمانی يمارى سے بھی سخت ہوتی ہے فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِینَ پس پھر گئے وہ لوگ ان سے یشت پھیر کر۔ دار الخلافہ کے بت خانے میں جوشاہی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر (۷۲) بت تھے۔ان کوخوشبو ئیں گئی ہوئی تھیں ،کسی کے سامنے حلوار کھا ہوا ہے ،کسی کے سامنے کھیراور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قور ماکدان میں بابے برکت ڈالیں گے اور ہم بعد میں کھائیں گے۔ سارے تہوار منانے کے لیے چلے گئے فراغ اتی المقتهد يس ماكل موت ابراميم ماليكاء ان ك خداول كي طرف اور كلماري بعي ساتھ ك يُحَة تق يهل ال كَي مَا ته مُداقِ كما فقال بس فرمايا الأَنَا كُلُون كما تم كهات نبيل كير، سويال بقور ما محندا مور المحات كيون نبير؟ مالت في لا تَنْطِقُونَ حمهي كيا ہو گيابولتے كيون بين؟ محرس نے كوئى چيز كھانى تھى اورس نے بولنا تھا فَ اعَ عَلَيْهِ مُضَرِّبًا لِالْبَيْنِ لَي تَمِينَ كَمِعنَى قوت كے ہيں پس مائل ہوئے ابراہيم مانسام ان پر مارتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸ یارہ ۱۷ میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كُبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ " يُل كُولُ الا ابراجيم مَاكِيم فَ فَ عَمَالُهُمْ عَلَيْهِ فَعُونَ " يُل كُولُ الا ابراجيم مَاكِيم فَا فَعَالَهُمْ إِلَيْهِ فَي وَرْجِعُونَ " يُل كُرُو الا ابراجيم مَاكِيم فَي ان کے بتوں کو نکڑ ہے نکڑے گران میں سے جو برا تھااس کو چھوڑ دیا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع كرين "كه جو يجهيس نے كيا ہاس كى تحقيق تو ہوگى يواس موقع براس كا وجود مجھ فائدہ دے گاجب محقیق شروع ہوئی تو ابراہیم ماہے نے فرمایا فیسٹ کے وہے ان كَانُوْاينْطِقُونَ بِهِلَاتُوان خداوُل سے يوجھونا كرتمهارايد حشركس نے كيا ہے اگريد بولتے ہیں۔ پھراس بڑے گرو گھنٹال سے پوچھوشا بداس نے پچھ کیا ہو اُکم نیکسوا علی دو و

### خضرت ابراجيم علطيه كالمتحان

ہاتھوں سے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ بیتمہارے خود ساختہ ہیں وَاللّٰهُ خُلَقَہ ہُونَ کُرِمُ ہِو اللّٰهُ خُلَقُ ہُونَ کُرِمُ ہِو اللّٰہُ تعالیٰ ہے اور ان چیزوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔اللّٰہ تعالیٰ تھارا بھی خالق ہے تمہارے کمل کا بھی خالق کل شی مرف اللّٰہ تعالیٰ ہے۔ قَالُوا اللّٰولُوں نے کہا ابْنُو اللّٰہُ بُنیانًا بناؤاس کے لیے ایک مرف اللّٰہ تعالیٰ بناؤاس کو آگ کے شعلوں عمارت۔ بھٹا تیار کروآ گ کا فَا لَقُوهُ فِی الْجَدِیْہِ بِحردُ الواس کوآ گ کے شعلوں میں۔اس نے ہمارادل جلایا ہے اس کوآ گ میں جلاؤ۔

داری کی روایت میں ہے جُرِد عَنِ القِیبَابِ " حضرت ابراہیم ملائے کے سارے کیڑے اتار دیئے گئے اور ہاتھ پاؤں با ندھ کر آلہ بنینق کے ذریعے آگ میں فال دیا گیا۔ "ساری مخلوق بمع باپ کے تماشائی تھی اور انظار میں تھی کہ اب سر بھٹے گا ندہ ہوگ ہمارے دل شخنڈے ہوں گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الا نبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہوگ ہمارے دل شخنڈے ہوں گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الا نبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُدنا یا نکر کُونی برد ڈاو سکٹنا "جم نے کہاا ہے آگ اہو جا شخنڈی اور سلامتی والی عکمی اِنہ اور ایم میں مالیا ہی نہیں جلایا۔ ملائی ہا تھی پاؤں کھل گئے۔ آگ نے حضرت ابراہیم مالیا کی بال بھی نہیں جلایا۔ مطرت ابراہیم مالیا ہی نہیں جلایا۔ مطرت ابراہیم مالیا۔ مالیک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم مالیا۔ اس طرح پھرر ہے تھے جس طرح باغ میں ٹہل رہے ہوں۔

حافظ ابن کیر برائیہ اقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مالیے کو والدنے کہا نیسے مالیے اس کے باوجود ابنا السر بہت اچھا ہے۔'اس کے باوجود ابنا دھڑ ااور گرود نیس چھوڑ ا۔ یہ دھڑ ابہت بری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے دھڑ ااور گرود نیس چھوڑ ا۔ یہ دھڑ ابہت بری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے کے باوجود نیس چھوڑ تے کہ ناک رہ جائے۔ تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو جرائی ہوئی آگ میں ڈالو فاراد واید کیدًا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک میں ڈالو فاراد واید کیدًا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک

تدبیر کا ابراہیم مالیے کے بارے میں فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِیْنَ پی کردیا ہم نے اس کو پست ۔ ذلیل کیا،خوار ہوئے حضرت ابراہیم مالیے کا پچھنہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی ہیں نہ باپ نہ کوئی اور .....

\*\*\*\*

وكال إنّ ذاهِب إلى رَبّ سَيَهْ بِأَن وَرَبّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ⊖فَبُشَّرْنِهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ فَلَتَّا بِلَغُ مَعَدُ السَّغَى قَالَ يْبُنِي إِنَّ آرَى فِي الْمِنَامِ إِنِّي آذَ بِحُكَ فَانْظُرُمَاذَاتَرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤُمَّرُ سَبَعِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الطَّيدِيْنَ " فَكِتَا اسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجِيدِينَ قُونَا دَيْنَهُ أَنْ يَالِبُرهِ يَمُ فَقَدُ صَكَ قُتَ الرُّءِيا ۚ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُو الْبِلْوُ الْمُبِينُ @وَفَكَيْنَاهُ بِنِ أَبِعِ عَظِيْمِ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ فَسَلَّمُ عَلَى إِبْرِهِيْمُ فَكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ فَ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَنَّكُونِهُ بِإِسْحُقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعْقُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا هُوسٌ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ فِي

وَقَالَ اور فرما یا ابراہیم ملیہ نے اِنْی جائے میں ذاھیہ جانے والاہوں اِلی رَبِی ایپ رب کی طرف سَیھندین بہتا کیدوہ میری راہنمائی کرے گا رَبِھبُ لِیْ اے میرے رب مجھے عطاکر مِنَ الضّاحِیٰنَ نَکُول میں ہے اولاد فَبَشَرْنُهُ پی ہم نے خوش خبری سائی ان کو بِخُلِم حَلِیْم اللّٰ کے کی جو برا احوصلے والاتھا فَلَمَّا بَلَغ پی جس وقت بِخُلِم حَلِیْم اللّٰ کے کی جو برا احوصلے والاتھا فَلَمَّا بَلَغ پی جس وقت وہ پہنچا حَمَد اللّٰہ عَلیٰ ان کے ساتھ دوڑی عَمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی نے ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی نے ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی نے ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی نے ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قَالَ فرما یا ابراہیم علیہ فی فی نے ایک کے ساتھ کے ساتھ کے ایک کے ساتھ کے ایک کے ساتھ کے ایک کے ساتھ کے ایک کے ساتھ کے

الْمَنَامِ خُوابِ مِين أَيِّنَ أَذْبَعُكَ بِعُلَكُ مِين تَجْمِ وَرَحُ كُرر ما مول فَانْظُرُ لِي وَيَكُمُو مَاذَاتَرٰى كيارائے ہے آپ کی قَالَ انہوں نے كما يَأْبَتِ الممراباجان افْعَلْمَاتُؤْمَرُ كرواليسجسكاآب كوهم مواہے سَتَجدُنِ بِتَاكيدآ بِياتِيں گے مجھے إِدِ بُسَآ ءَاللّٰهُ مِنَ الصّبرير برا الرالله تعالى نے جاباتو صبر كرنے والوں ميں سے فَلَمَّا ٱسْلَمًا يس جس وقت هو گئے دونوں فرماں بردار وَ تَلَه اللَّهَ اللَّهِ اور كرا دياس كو پیٹانی کے بل وَنَادَیْنُهُ اور ہم نے اس کوآوازدی اَن یُآئِر هیم اے ابراميم قَدْصَدَّقْتَ الرُّءْيَا تَحقيق آپ نے سياكردكھاياخواب إنَّا كَذٰلِكَ بشك مماى طرح نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ بدلددية بي نيكى كرنے والوں كو إِنَّ هٰذَا بِشُك بِيبات لَهُوَ الْبَلَّوُ الْمُبِينُ البِته بيصري آزمائش ب وَفَدَيْنَهُ اورجم نَ فَديدِياس كو بِذِبْجِ عَظِيْمِ وَنَ كُرْنَ كَالِكُ عَظِيم جانوركا وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ اورجم في چھوڑ ااس كاذكر في الاخِرِيْنَ كِچلول مِن سَلْةً عَلَى إِبْرُهِيْمَ اللهِ مواراتِيم رَكِيم يَكِيم يَكُمْ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْبُرُهِيْمَ اللهُ مُواراتِيم رَكِيم يَكُمْ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْبُرُهِيْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال الْمُحْسِنِيْنَ الى طرح بم بدله دية بين نيكى كرنے والوں كو إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنِ بِحُثُكُ وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے وَبَقَرْنَهُ باسطق اورجم نے اس كوخوش خبرى دى اسحاق كى (ماليك، نبيتًا مِنَ الصّلِحِينَ جوکہ اللہ تعالی نے نی تھے نیوں میں سے وَبْرَكْنَاعَكَيْهِ اورہم نے بركت

نازل کی اس پر وَعَلَی اِسْلَحٰقَ اوراسحاق پر وَمِنْ ذَرِیّتِیْقِمَا اوران دونوں کی اولاد میں سے مُحْسِنُ نیکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور اینفس پرظلم کرنے والے ہیں واضح طور پر۔

حضرت ابراہیم مالیے، کا واقعہ چلا آر ہا ہے کہ حضرت ابراہیم مالیے، کو بتوں کوتو ڑنے کی پاواش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے آگ کو مختذا کردیا۔ بھٹے کی جگہ باغ بنا دیا۔حضرت ابراہیم ملے، کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتنا بڑا کرشہ تھا گرایک آ دمی بھی مسلمان نہ ہوا۔اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

#### بجرت إبراتيم عليه:

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ اور فرمایا ابراہیم ملینے نے اِنی ذَاهِبُ اِلی دَیْن مرودہ میری راہنمائی بیش ملینے میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف سیھید نین ضرورہ میری راہنمائی فرمائے گا۔اللہ تعالی کی طرف سے تعلم آیا عراق سے شام ہجرت کرنے کا۔ ہجرت کرنے میں یہ تین بزرگ سے حضرت ابراہیم ملینے ، ان کی اہلیہ محتر مدهنرت سارہ عبدا اور سگا ہوت کو میں یہ جستی اور سگا ہور سے جو تھا کوئی آ دی ان کے ساتھ نہیں تھا اور نہ بی چلتے وقت ان کوکی نے روکا کہ نہ جاؤہم اپنے اندر پچھتد یکی بیدا کرتے ہیں۔ آخر وہاں مرد بھی سے ، کوئی آیک بھی رو کئے نہیں آیا۔ تو فر مایا کہ میں اپنے رب بھی تھے ، کوئی آیک بھی رو کئے نہیں آیا۔ تو فر مایا کہ میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہجرت کرر ہا ہوں اور دعا کی دَتِ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ اے میر سے پوردگار بخش دے بچھے ، مجھے عطافر ما نیکوں میں سے اولا د فر مایا فَبَشَرُ لُهُ بِخُلْمِ مَلِیْهِ کی ہو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت پی ہم نے فوش فہری دی ابراہیم ملینے کو ایک لڑے کی جو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت پی ہم نے فوش فہری دی ابراہیم ملینے کو آیک لڑے کی جو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت سے مضرت اساعیل ملینے دھزت اساعیل ملینے کھی جس کا قرید آ گے آر ہائے۔ حضرت اساعیل ملینے دھزت اساعیل ملینے دھزت

ہاجرہ عینا سائے کے بیٹ سے ہوئے۔ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ان
کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔ تورات اور تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک کا نام مدین،
ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھا جمہم اللہ تعالیٰ ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی
تھے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل مالیے عطافر مایا پھر تھم دیا ماں بیٹا دونوں کو دہاں چھوڑ آؤجہاں کا میں تھم دوں اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنا نچ حضرت ابراہیم مالید ہے میہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان تھا بہرہ عندان کھا نہ کوئی انسان تھا بہرہ عندان کھا نہ کوئی انسان تھا بہرہ کے جہاں کعبة اللہ ہے میہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان تھا بہرہ اور تھی نہ کہ سے ایک وادی میں جو کھیتی باڑی والی ہیں ہے۔'' مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور تھوڑی کی مجورین تھیں ۔ بید حضرت ہاجرہ عینداندائم کے حوالے کیس اور فرمایا کہ میں جارہا ہوں۔ چل پڑے تو حضرت ہاجرہ عینداندائم نے آواز دی ہمیں یہاں چھوڑ کر جارہ ہو گامر ک اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ منہ سے بولے ہیں ، اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ عینداندائم نے کہا او اللہ نے ایک ہمیں ضا کو نہیں کرےگا۔''کوئی باجرہ عیناندائم نے کہا او او لا یُضیّعُن الله '' پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضا کو نہیں کرےگا۔''کوئی فرنہیں ہے حضرت اساعیل سے نے ایڑیاں رگڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ جاری کردیا۔

### حضرت ابراہیم ملاہیم کا ایک اور امتحان:

یکھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور تھہرنے کی اجازت مانگی ۔حضرت ہاجرہ عینات الم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے وہاں اپنے مکان اور خیمے لگالیے۔حضرت ابراہیم مالیت آتے جاتے رہتے تھے۔ جب حفرت اساعیل مالیا کی عمر مبارک تقریباً تیرہ برل کی ہوئی فکھ ابھے کے عمر مبارک تقریبا ہیں جس وفت وہ پہنچا ان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو، کام کائ کی عمر کوتو حضرت ابراہیم مالیا نے خواب دیکھا اور پیغیبر کاخواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو خواب کو بیٹے کے ساسنے بیان فر مایا قال ایکٹی فر مایا اے میر کے بیٹے! پنجا لی زبان میں اس کا لفظی معنی ہے اے میر ک پنجری! یہ پار کا لفظ ہوتا ہے اِلِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحث میں نے خواب میں دیکھا پنجری! یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے اِلِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحث میں نے خواب میں دیکھا للہ ہوں ۔ اس کی تعمیر ہے کہ جھے اللہ تعالیہ کہ میں تھے ذرج کر رہا ہوں ۔ اس کی تعمیر ہے کہ جھے اللہ تعالیہ کی کہ میں خواب کو پورا کروں فاڈ کھڑ نے فر ماں برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قبال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قبال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قبال کی کہ میں آئی اللہ میں اللہ میں اللہ تعالیہ نے چاہا تو کہا ہوں ۔ میر کرنے والوں میں ہے۔

چنانچہ ابراہیم مالیے حضرت اساعیل مالیے کو لے کرمٹی کی طرف چل پڑے۔
راستے ہیں ایک بزرگ صورت جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، ملا اور بڑی ہمدردی
کے انداز میں سلام کے بعدسوال کیا حضرت! کہاں جارہ ہیں؟ فرمایا ہی ہے کوذئ
کرنے کے لیے ۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فرمایا بہی ہے ۔ کہنے لگا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کواب کی ذریعے مجھے تھم ملا ہے ۔ وہ بزگ کہنے لگا حضرت! خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمغنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سیمغنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے سے سیمغنے میں غلطی لگ سے سے خواب کے کوئی اور ہوتا تو مغالے میں آ

تے۔ ادھر اُدھر سے کنگریاں اٹھا ٹیں اور اس نصیحت کرنے والے کو القد ا کبر! کہد کر ماریں۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے بھاگ جا بہاں ہے۔ وہ شیطان تھا۔ کچھ آگے گئے تو پھر آگیا اور کہنے لگا حصرت! پچھ سوچیں تو سبی بیٹے کو ذک نہ کریں پچھا ورکرلیں۔ حضرت ابراہیم ہے پھرسات کنگریاں اٹھا کر اللہ اکبر کہد کراس کم اریں۔ آخروہ بھی شیطان تھا پچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کر پھر کھڑا ہوگیا اور نتیں ماریں۔ آخروہ بھی شیطان تھا پچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کر پھر کھڑا ہوگیا اور نتیں کرنا شروع کر دیں کہ بیٹے کو ذکح نہ کریں۔ حضرت ابراہیم مالیے نے پھرسات کنگریاں اٹھا کراس کو ماریں کہ بھاگ جا، میں رب تعالی کے حکم کو بجھتا ہوں۔ آج کل جور می کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کے کہ کہ ورمی کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کے کہ کہ ورمی کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کے کہ سنت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکماً آسُکہا ہیں جس وقت ہوگے وہ دونوں فرمال بردار وَتَلَهُ فِلْهَ بِينِ اور بَرادِياس كو بيثانی كے بل وَنَادَيْتُ اَنْ يَابُرُ هِيْمُ اور بم نے اس كو آ واز دى اے ابراہيم قَدْصَدَ قُتَ الرُّ عْيَا تَحْقِقَ آپ نے سِچا كردكھا يا خواب اس كو آ واز دى اے ابراہيم قَدْصَدَ قُتَ الرُّ عْيَا تَحْقِقَ آپ نے سِچا كردكھا يا خواب ان اس كو آ واز دى اے ابراہيم قَدْصَدَ قُتَ الرُّ عْيَا اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اب ال واقعہ کے تناظر میں بیمسکتہ جھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواغیب دان کوئی نہیں ہے۔ بال غیب کی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے پیغیبروں کوعطا فر مائی ہیں وہ حق ہیں ان میں سے سی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رہاغیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ای طرح ہر چیز کا جاننا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو!اگر ابراہیم میت کو پہلے ہے اس بات کاعلم ہوتا کہ میر بے لڑ کے نے ذریح نہیں ہونا تو ابراہیم مین کی تربانی کی کوئی قدر باقی ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ جینے نے کھیلا ۔ حضرت ابراہیم ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ جینے نے کھیلا ۔ حضرت ابراہیم

مالید مجی پینمبر ہیں اور حضرت اساعیل مالید بھی ۔ گواس وقت اظہار نبوت نہیں ہوا گرنبی پیدائش طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کوعلم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہے کہ اباجی! آپ کو جو تھم ملا ہے کر گزرو مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔

یادر کھنا! انجام کا نہ ابراہیم مالیے کو کلم تھا اور نہ اساعیل مالیے کو کلم تھا کہ کیا ہونا ہے؟
حضرت ابراہیم مالیے بھی بجھتے تھے کہ میں نے بیٹے کی قربانی دین ہے اور حضرت اساعیل مالیے بھی بجھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پران کی قربانی سب سے اونجی ہے۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو پھر اس قربانی کی حیثیت کھیل کے سوا پچھ بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار نے آواز دی اے ابراہیم! آپ نے خواب کو بچا کردکھایا۔ بے شک ہم اس مالی کے داور اس کی کے دار اس مالی کے موا کے بھی نہیں اس مالی کے موا کے بھی نہیں کی کرنے والوں کو اِن ھٰذَالَةُ وَالْبَلِّ وَالْفَرِینُ بِحُت بھے کہ میں نے قربانی ویا ہے کہ ابراہیم مالیہ بھے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے و کھنے نے کہ میں نے قربان ہونا ہے وان کو فد ہو دیا برائی قربانی کا۔

اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی
کرد۔ اور دوسری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیقر بانی اتی پسندیدہ تھی کہ قیامت تک
اس سنت کوجاری فرمادیا۔

 ہے۔'' پھر پوچھا فکہ اکنا فیلھا'' ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟''آپ سائی نے فرمایا

بٹگلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ'' جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔''اسی
لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ایک تو اس لیے کہ اس کا گوشت
لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آدمی
شریک ہوں گے اور چھڑے کے بھی سات جھے ہوں گے تو بال بھی تھوڑے ہوں گے۔تو
الحمد للذ! حضرت ابراہیم عالیے کا پی طریق آج تک جلاآر ہاہے۔

فرمایا وَتَرَکُنَاعَلَیْهِ فِی الْاخِرِیْنَ اورہم نے چھوڑاان کا اچھاذکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابراہیم مالیے کے ساتھ محبت کرتی ہے سکار عکی ابدا ہیں مالیے ہے ساتھ محبت کرتی ہے سکار عمر بدلد دیتے ہیں نیکی سلام ہوابراہیم مالیے پر گذلک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح ہم بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والون کو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُو مِنِیْنَ بِشک وہ ہمارے مومن بندول میں کرنے والون کو اِنَّهُ مِنْ جَری تو تھی اساعیل مالیے کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھا۔ آگے اسحاق مالیے کی خوش جری کا ذکر ہے۔

## حضرت اسحاق علايله كى خوشخبرى:

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَقَرُ لٰهُ بِاللّٰهُ عَلَى اورہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق ملاہے کی ۔ حضرت اساعیل ملید کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق کی ۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ پہلے اس کو خوش خبری تھی جس کو ذریح کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا یعنی اسحاق ملاہے ۔ کیونکہ قربانی کا سار ۱۰ اقعہ ذکر کرئے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی ممرین کہ کہ مے نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی مرین کے ۔ یہود ز، اور عیسائی اس بات پرمصرین کہ کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی میلیئے۔ یہود ز، اور عیسائی اس بات پرمصرین کہ

قربانی اسحاق مالیا کی ہوئی تھی اوراس پرانہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں کہ بعض اچھے بھلے بزرگ غلط ہے۔اس کا شکار ہوگئے ہیں حالانکہ بیدو توٹی بالکل غلط ہے۔اس کا ایک قرینہ تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق مالیا ہے کی خوش خبری سائی گئی۔

دوسراقریندیہ کہ بارھویں پارے میں ہے فَبَشَّرْ نھا بِاِسْحٰق وَ مِنْ وَدَآءِ

اِسْحَاقَ یَعْقُوْبَ | ہود: اک |' اور ہم نے خوش خبری دی اس کواسحاق بیٹے کی اور اسحاق

کے بعد یعقوب پوتے کی۔' اب سوال یہ ہے کہ اگر بجین ہی میں اسحاق مالیے کی قربانی

ہونی ہوتی ہے تو پھر پوتا کہاں ہے آئے گا کہ اللہ تعالی خوش خبری سنارہ ہیں کہ بی بی سارہ

تمہارے ہاں لڑکا ہوگا پھر تمہاری زندگی ہی میں تمہارا پوتا بھی ہوگا۔ قربانی کے علم کے

ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بجین میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہاں

ہوئی ہے آئے گی؟ لہذا واضح بات ہے کہ قربانی اسحاق مالیے کی نہیں ہوئی حضرت اساعیل مالیے۔

کی ہوئی ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے آنخصرت تلقیق نے فرمایا آنا ابن ذہبیت نوسی است اور ایک والد محترم ناتی الله انسان ذہبیت نوسی کے دادا جی نے میں منت مانی تھی کہ میرے دی بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھونے کو اللہ تعالی منت مانی تھی کہ میرے دی بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھونے کو اللہ تعالی کے لیے ذبح کر دوں گا۔ زمانہ جا لمیت میں بیمنت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ مان کے لیے والد سب سے چھوٹے تھے۔ منت پوری ہوگئی تو حضرت عبد اللہ کو ذبح کرنے کے لیے کے بھوپھویاں پیچھے پڑگئیں کے ہم نے ذبح نہیں کرنے ویناان کے بدلے میں فیدیہ وے دوے تو سواونٹوں کا فیدیہ دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبندا قربان ہونے وے دوے تو سواونٹوں کا فیدیہ دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبندا قربان ہونے

والعصرت اساعيل ماليام بين ندكه اسحاق مالياير

تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے خوش خبری دی اس کواسحاق بیٹے کی نیڈیافین الصلیحین جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے نیکوں میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے نمام پخبر معصوم ہیں نیک ہیں وبر گفتا عکیہ اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم سالیہ پر وَعَلی إِنسخی اور اسحاق سالیہ کے جیٹے یعقوب سالیہ ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب سالیہ کے بیٹے یعقوب سالیہ ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب سالیہ کے بارہ جیٹے تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب سالیہ کے بارہ جیٹے تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب سالیہ کے بارہ بیٹے تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب سالیہ کما بیس بنی اسرائیل کی طرف نازل کی گئیں۔ تورات موئی سالیہ کولی ، زبور داؤد سالیہ کولی ، اور ان کی اولاد میں کہنے ہوگا کی اسلیم کولی کے اس کی اور ان کی اولاد میں کہنے سالیہ کولی کرنے والے ہیں وَظَالِم کُرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور انے دونوں ان میں ہوں گے۔ بیابراہیم سالیہ اوران کے دوبیوں کا ذکر ہوا۔

\*\*\*\*

## وَ لَقَالُ مَنْتًا عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿

و نَجَّيْنَهُما وَقُوْمَهُما مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ وَنَصُرْنَهُمُ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِيئِينَ ﴿ وَالْتَنْهُمَا الْكُتْبَ الْمُسْتَمِينَ ﴿ وَهَا يُنْهُمَا الصِّرَاطُ الْمُنْتَقِيْمُ فَوتَرُكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاخِرِيْنَ أَفْسَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهْرُوْنَ®ِإِنَّاكَنْ لِكَ نَجْيِزِي الْمُحْسِنِيْنَ®ِإِنَّهُمَامِنْ عِيَادِنَاالُمُؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْمَاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ اذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱلاَتَتَقَوْنَ@ٱتَكُعُونَ بِعُلَّا وَتَكَارُونَ ٱحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ۞اللهُ رُبِّكُمْ وَرَبِّ إِيَا لِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكُذَّا بُوهُ فَانَّهُ مُ لَمُعْضَرُونَ ﴿ وَيَا لَهُ مُ مُونَ الرعباد الله المعنى عن المناعليه في الراجرين في سَلْمُ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْكًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجِنْنَهُ وَ أَهْلُهُ أَجْمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُنَّمَ دَمَّرْنَا الْاخْرِيْنِ®و إِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مُ مُصْبِعِينَ هُو بِالْيَلُّ ٱفَلَاتَعُ**قِلُوْنَ** ۚ ۚ ۚ

وَلَقَدُمَنَنَا اورالبت تحقیق ہم نے حان کیا عَلَی مُوسی وَ هُرُون مولی ملیے اور ہارون ملیے پر وَنَجَیْنُهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو مِنَ انْکُرْبِ الْعَظِیْمِ بڑی پریٹانی سے وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے ان کی مدد کی فکانُواهُمُ الْخُلِینِ پُروسی وَنَصَرُ نُهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی فکانُواهُمُ الْخُلِینِ پُروسی

غالب ہونے والے تھے وَاتَينهُمَا اوردى ہم نے ان دونوں كو الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنِ الك واضح كتاب وَهَدَيْنَاهُمَا اورجم في راجماني كي الن وونول كي الصِّرَاطَالْمُتْتَقِيْمَ صراطمتنقيم كي وَتَرَكْنَاعَلَيْهِمَافِي الْآخِرِيْنَ اور چھوڑا ہم نے ان دونوں کا اچھاذ کر پچھلے لوگوں میں سلام عَلی مُوسٰجی وَهُرُ وَرَبِ سَلَام بَوْمُوى عَالِيهِ يِهِ أُور بِارُونَ عَالِيَّهُ يِ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اسى طرح مم بدلددية بين نيكى كرف والول كو إنَّهُمَا هِ شك وه دونول مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤُمِنِيْنَ جارے مومن بندول میں سے تھے وَإِنَّ اِلْيَاتَ اور بِي شَك الياس عليه لَين الْمُرْسَلِينَ البته رسولول ميس سے تص إِذْقَالَ جَس وقت كَهَا أَنْهُول نِي لِقَوْمِهُ الْمِي قُوم كُو أَلَا تَتَّقُونَ كياتم دُرتِ نبيس أتَدْعُون بَعُلًا كياتم يكارتِ موبعل كو وَتَذَرُونَ اور جھوڑتے ہو آخس الْخَالِقِين سب سے بہتر بنانے والے کو الله رَبَّكُ الله جوتمهارارب ع ورَبَّ ابَّآيِكُمُ الْأُوَّلِينَ اورتمهار عيك آباء واجداد کا بھی رب ہے فک ذَبُوْه پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَانَّهُمْ لَمُحْضَرُ وْنَ لِي بِشَكُ وه البنة حاضر كيه جائين ك إلَّا عِبَا دَاللهِ الْمُخْلَصِدُ مُرَاللهُ تَعَالَىٰ كَ يِنْ مُوتَ بِنُدَ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ اورتم نے چھوڑ ااس کا اچھاذکر فِي الْاخِرِيْنَ بَحِجِهلوں میں سَلْمُ عَلَى إِلْيَاسِيْنَ سلام ہوالیاسین پر اِٹاگذلِكَ نَجزى الْمُحْسِنِیْنَ بِشُك ہم ای طرح بدلہ

دیے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنگا مِن عِبَادِنَاالْمُوْمِنِیْن ہِنگ دہ مارے موکن بندول ہیں سے تھا وَ إِنَّ لُوطًا اور بِ شک لوط علیہ تَمِن الْمُرْسَلِیْنَ البتہ رسولوں میں سے ہیں اِذْنَجَیْنٰہُ جس وقت ہم نے نجات دی اللہ وَ اَهْلَهُ اَ جُمَعِیْن البتہ رسولوں میں سے ہیں اور اس کے تمام گھر والوں کو اِلّاع جُوزًا مگرایک بوڑھی فی الْغیرِیْن بیجھے رہے والوں میں سے تھی شُدَدَ مَّرُنَا کہ بوڑھی فی الْغیرِیْن بیجھے رہے والوں میں سے تھی شُدَدَ مَّرُنَا کہ الله خَرِیْن کی جُھے الله کے روسروں کو وَ اِنَّا کُھُونُ اور بِ شُک تُمُ الله مَن وسروں کو وَ اِنَّا کُونَا وَ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اِللّٰهُ وَ اَفَلَا تَعْقِلُون کیا ہی تہ جھے نہیں۔ بائیل اور رات کو اَفَلَا تَعْقِلُون کیا ہی تہ سیمے نہیں۔ بائیل اور رات کو اَفَلَا تَعْقِلُون کیا ہی تہ سیمے نہیں۔

اس سے بل آیت نمبر ۲۷ میں ہے وکقگ آ دُسَلْنَا فِیْهِمْ مُنْدِدِیْنَ ''اورالبتہ تحقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرسنانے والے۔' پھرنوح مالین کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم پھیے اور اوراساعیل مالین کا، پھر اسحاق مالین کا۔اب انہی ڈرانے والوں میں سے موی مالین اور بارون مالین کا ذکر ہے۔

بارون مالین کا ذکر ہے۔

حضرت موی مالیام اور بارون مالیام کا ذکر:

الله تعالی فرماتے ہیں و لَقَدْمَنَنَاعَلی مُوسٰی وَ هُرُونَ اور البتہ تعیق ہم نے احسان کیا موی مالیے اور مارون مالیے پر حضرت موی مالیے اور حضرت ہارون مالیے دونوں بھائی سے عمر میں حضرت ہارون مالیے موی مالیے سے تمن سال بڑے شے اور وونوں بھائی سے میں سال بڑے شے اور دونوں کی عمرین ایک سومیں سال (۱۲۰) تھیں ۔ حضرت ہارون مالیے تین سال پہلے فوت ہوئے اور موی مالیے تین سال بعد میں فوت ہوئے ۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید

بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشا ہوں کا لقب ہوتا تھانام الگ الگ تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کا لقب صدر ہے ایسے ہی ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں، نیک بھی اور بدبھی۔

حضرت بوسف مالياد كرز مانے كا فرعون بهت نيك تھااس كا نام ريان بن وليد تھا ہوں كے نيكی اور مجھ دارى كا اندازہ يہاں سے لگا و كه حضرت بوسف ماليا كا كلمه برخ ہے كے بعد اس نے كہا كہ ملك كا اقتد اراب تم سنجالوكہ ينہيں ہوسكتا كرتمہاراكلمہ برخ ہے كے بعد اب اقتد ارميرے پاس دے۔ يوسف ماليا من بات نہيں۔ برخ ہے كے بعد اب اقتد ارميرے پاس دے۔ يوسف مالياء نے فر مايا كوئى بات نہيں۔ اس نے كہانہيں اب آپ بى بيں ميں امتى ہوں البذا يہ سلطنت آپ كے حوالے كرتا ہوں اس كا نظام سنجاليں۔ اب آپ كی حکمرانی ہوگی حضرت دین كی خاطر حكومت كوچھوز دينا اس كا نظام سنجاليں۔ اب آپ كی حکمرانی ہوگی حضرت ۔ حق كی خاطر حكومت كوچھوز دينا معمولی نیکی نہيں ہے۔

تو فر مایا ہم نے احسان کیا موکی مالیے اور ہارون مالیے پر وَنَجَّیْنُهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نی اسرائیل کو بھی نجات دی

توفر مایا ہم نے ان دونوں کو اور ان کی تو م کو نجات دی بڑی پریشانی سے اور ان تک مدد کی ہیں وہی غالب ہونے والے تھے وَامَّیْنَا هُمَاالْکِئْبَ الْمُسْتَقِیْنَ آور دی ہم نے ان دونوں کو ایک واضح اور روشن کتاب تو رات جو موی مالیے کو عطافر مائی اور حضرت بارون مالیہ واضح اور روشن کتاب تو رات جو موی مالیے کے علی دمتی اس کی نشر واشاعت اور تبلیغ راس کی ظرمایی کے دونوں کو دی و هَدَیْنَهُ مَاالْتِ رَاطَ اللّهُ مُنْقَیْمَ اور ہم نے راہنمائی کی ان دونوں کی صراط متقیم کی ران کو صراط متقیم کی ران کو صراط متقیم کی ران کو موالم منتقیم پرقائم رکھا وَ تَرَ شِی کَاعِیمَا فِی اللّه خِرِینَ اور جھوڑا ہم نے ان کا اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں ۔ آج بھی موئی مالیے اور ہارون مالیے کا نام اوب واحر ام کے ماتھ لیا جا تا ہے ۔ محد ثین کرام اور فقہا نے عظام فرماتے بی کہ جب انبیاء کرام میں کا نام لوتو ساتھ کہو عیاد کہو میں بزرگ کا نام لوتو ساتھ کو وات کہو۔ سی بزرگ کا نام لوتو ساتھ کہو و میں بزرگ کا نام لوتو ساتھ کہو عیاد کی برگ کا نام لوتو ساتھ کو و میں بزرگ کا نام لوتو ساتھ کھو کو میں بزرگ کا نام لوتو ساتھ کی برد گ کا نام لوتو ساتھ کی بزرگ کی بردگ کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کو کئی بردگ کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کے کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کو کئی بردگ کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کو کئی بردگ کا نام لوتو ساتھ کو کو میں بردگ کی کا نام لوتو ساتھ کو کھو کی بردگ کی کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کی کا نام لوتو ساتھ کی بردگ کی کا نام لوتو ساتھ کو کو کو کو کھو کی کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کی کو کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے ک

ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ ان بزرگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ لہذا ان کا اوب واحترام ہم پرلازم ہے۔ اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے ہے اور ان کی بے او ابی کرنے سے اور ان کے حق میں گتا خی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑ ہے گا ہمار اایمان ضائع ہوجائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر رہاتہ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت عمر بٹاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت علی بٹاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت علی رہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں۔ اس سے وہ تو بر نے ہیں ہوں گے صرف اِن لوگوں کا ایمان بر باد ہوجائے گا۔

توفر مایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑ ایچھلوں میں سلم علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہوموی علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہوموی علیہ پر اور ہارون مالیہ پر اِنَّا گذلِكَ نَجْوِى الْمُحْسِنِيْنَ بَشُك بم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ مَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِ شَك وہ دونوں ہارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے برامومن کون ہوسکتا ہے؟

### حضرت الياس ماليا كاتذكره:

وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اور بِشَك الياسَ مَالِيَّا يَغِمبرول مِينَ سَعَ عَصَدَ اليَّاسَ مَالِيَّا مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ اور بِشَك الياسَ مَالِيَّا مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ اللَّهِ مِينَ مَعُوثُ مُوبَ عَصَرَت الياسَ مَالِيَّ مَلَى عَرَاقَ مِينَ مَعُوثُ مُوبَ عَلَيْكُ شَهر بِهَاسَ عَلاَقَ مِينَ مَعُوثُ مُوبَ عَلَيْكُ مَن مِن اللَّهُ مِن مَعْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ ا

شہر کا بینام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ بیا پنے زمانے کے برائے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت برائے کے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت بنا کررکھ دیا اور آ ہتہ آ ہتہ ان کی بوجا شروع کردی۔مشکل اور پریشانی میں ان کو پکارتے

تے یک بَعْلُ اَغِنْنِیْ '' اے بعل میری مددکر۔' جیسے آج کل کے جاہل شم کے لوگ قبروں پر مشکل کشائی کے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے بازی کرتے ہیں ۔ کہتے ہیں:

#### بابالے ککڑتے دے پُتر

وہاں جاکر دیکیں پکاتے ہیں جانور ذنح کرتے ہیں۔کوئی چادر چڑھارہا ہے اور عطر مل رہا ہے، کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کوٹسل دیا جارہا ہے کہیں عرق گلاب سے۔ بیتمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں نے جوسبق دیا ہے اس کو پڑھو ادر عمل کرو۔

# حضرت على جورى من يكتليم:

حضرت علی جویری بیسید جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں وہ ابنی کتاب "کشف الحجوب" میں لکھتے ہیں اپنے مرید دن اور شاگردوں کو مبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں "الله تعالیٰ کے سوانہ کوئی گنج بخش ہے۔ "پھراس پردلیل کے طور پرسورہ یونسی آیت نمبرے وائی گنج بخش ہے۔ "پھراس پردلیل کے طور پرسورہ یونسی آیت نمبرے وائیش کرتے ہیں وائی یکھسٹ اللہ بیضر فلا کاشف کہ الله یوشر فلا کاشف کہ الله فلا کا فلا کا فلا کا فلا کا تعالیٰ کوئی تکلیف تو اس کو دور کرنے والا کوئی نمبیل ہے وائی یکھی تو اس کو دور کرنے والا کوئی نمبیل ہے وائی نہ ورائر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو وائی نہ کوئی رہیں کر سکتا۔ "اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کونو از نا چاہتو اس کوکوئی رو نہیں سکتا۔ بزرگوں نے تو یہ تعلیم دی ہے مگر ان لوگوں نے الٹا بزرگوں کو اللہ تعالیٰ میں بردھا دیا ہے۔ تھی بردھا دیا ہے۔

تو بعل ایک نیک آ دمی کا نام تھا جس کا انہوں نے بت بنا کررکھا ہوا تھا اور بکتَ

بادشاه کا نام تھا۔ دونوں کوملا کرانہوں نے ایک شہر کا نام بعلیك ركھ دیا۔ حضرت الیاس علاقه من مبعوث موت تص الْفَالَ لِقَوْمِهُ اللَّهُ مَعْ مبعوث موت معالقه على اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا لَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ انہوں نے اپنی قوم ہے کیاتم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ کفروشرک کوچھوڑ دو ۔ كفروشرك سے كيول بيل بيخ ؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا كياتم يكارتے بوبعل كوماجت روائی کے لیے وَّتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ اور چھوڑتے ہوسب سے بہتر بنانے والے کو شکلیں اورتصوریں سب بنا شکتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کے بغیر ان میں جان تو کوئی تنہیں ڈال سکتا ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قيامت دالے دن اشب العذاب سخت عذاب ميں ڈالا جائے گا۔وہ چينيں مارے گا واویلا کرے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوگا آخیے وا مَا خَلَقْتُمْ بخاری شریف کی ر دایت ہے کہ جوتم نے تصویر بنائی ہے اس میں روح ڈ الوپھر دوزخ سے نکل سکتے ہو۔ تو فو ٹو مجسے تو سارے بنالیتے ہیں لیکن ان میں روح ڈالناکسی کےاختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ تو فر مایا کہتم بعل کو پکارتے ہواوراحس الخالقین کوچھوڑتے ہو اللهُ وَبَّكُمُ وَوَبَّ ابَّا بِكُمُ الْأَوَّلِينَ وه احس الخالقين الله تمهارا بهي رب باور تمہارے بہلے آباء واجداد کا بھی رب ہے۔عرصہ دراز تک الیاس مالنظم اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے تا کہ لوگ بینہ کہ میں کی میں سمجھایا کسی نے بیں ہے لینلا یک وُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء: ١٦٥]" تا كدنه ولوگول كے لياللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جحت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ " کوئی عذر اور بہانہ نہ کر عمیں کہ ہم غلطہٰی کا شکار ہو گئے تھے ہمیں کسی نے سمجھا یانہیں ۔اللہ تعالیٰ نے پیغیبر بھیج کران کا یہ بہانہ ختم کردیا مگر جنھوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضدیرا ڑے رہے ضد کوچھوڑ انہیں ۔

اور دنیا کی ریت یہی ہے کہ جوضد پراڑ جائے وہ چھوڑ تانہیں ہےالا ماشاءاللہ۔ چنانچے دیکھو! حضرت آ دم مالیے کے بیٹے قابیل نے رہتے برضد کی آخر دم تک بازنہیں آیا۔ الله تعالیٰ نے اس کو مجھانے کی بہترین تدبیر بتلائی کہ دونوں بھائی ہابیل اور قابیل قربانی كريں جس كى قربانى قبول ہوجائے كه آسان سے آگ آ كراس كوجلا دے بيرشته اس كو ملے گا۔ چنانچہ ہابیل میشد نے عمدہ موثاتا زہ دنبہ لا کرر کھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے مُٹھے لا کررکھ دیئے۔وہ بھی اُجاڑے دالے۔نیت پہلے ہی سیجے نہیں تھی سب نے دیکھا کہ آسان ہے آگ نے آ کرونے کوجلا کررا کھ کر دیا اور گندم وغیرہ کے نہتے ویسے ہی پڑے ہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور مال غنیمت کوآگ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی یو سمجھنے کے لیے اتنی واضح بات تھی کیکن اس ضدی نے کہا لَا قُتُلَنَّكَ [ما کدہ: ۲۷] " مِن صَحِيلٌ قُلُ كِرِوْ الول كار " قَالَ مِا بِيل مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّه مِنْ اللَّهُ مِنَ الْـمُتَّـقِيْنَ '' بِحِثْك الله تعالى قبول كرتا ہے متقبوں ہے۔'اس میں میرا كياقصور ہے۔ اگرتوبر ھائے گا اینا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بر ھانے والا ہاتھ تیری طرف کہ تجھے قبل کروں۔ پیساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قابیل نے قبل کردیا۔ تو ضداور ہٹ دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

توحفرت الیاس مالید نے ان کو سمجھایا ف کڈ ڈوٹو کی ان لوگوں نے جھٹلایا اس
کومعاذ اللہ تعالیٰ کہا کہ تم جھوٹے ہو فَاللّٰهُ مُذَکّ حُضَرُونَ کیں بے شک وہ البتہ دوز خ
میں حاضر کیے جا کمیں گے سارے مجرم اِلّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ مَرَاللّٰہ تعالیٰ کے
چنے ہوئے بندے ۔ وہ دوز خ سے نی جا کمیں گے وَتَرَ کے ناعلیٰ بوفی اللّٰ خرین اور جھوڑا ہم نے اس کا اچھاذ کر پچھلوں میں ۔ آج بھی لوگ جب نام لیتے ہیں تو الیاس مالیے

کہتے ہیں سکائے علی اِلْ یَاسِیْن سلام ہوالیاسین پر۔الیاس بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے ۔ دونوں الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا با قرمجلسی کی مغلظات :

یہاں ملا با قرمجلسی جوشیعوں کا برا مجہد گزرا ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام منظر ہے کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت بتار ہا ہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس سے خالی ہیں ۔'' ابوبکر ملعون گفت ،عمر ملعون گفت ،عثمان بغی گفت ، عا کشه ملعونه گفت ، معاوس مروود ملعون گفت، ابوسفیان کافر مرتد گفت ۔ " کسی صحافی کا نام اس ضبیت نے ا چھے الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں گیہ مار تا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابوطالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ قرآن میں اس پرسلام بھیجے توبیہ آیت نازل کرے سَلاحُ عَلَی اِلْ يَاسِيْنَ كِيمِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كُوخِيالَ آياكما بُوبَمِر برّا موشيار ہے اور عمر برّا جالاك ہے وہ اس كو قرآن سے نکال دیں گے تواس میں تھوڑی ہی تبدیلی کر دی الیاسین بنادیا۔اصل میں ال یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھر چیس نہ۔ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ، لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم اليى خرافات يرية فرمايا سلام موالياسين ير إنَّا كَ ذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ بِشُك ہم اى طرح بدلەدىتے بیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ عِدْز عِبَادِنَاانْهُ وْمِنِيْنَ بِهِشَك وه همار محمومن بندول میں سے تھا۔

حضرت لوط عاليا كاذكر:

آ کے حضرت لوط مالیا کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم مالیا کے سکے بھتیجے تھے۔

ان کے والد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور حاران بھی لکھا ہے لا ہوری حاکے ساتھ۔ اصل تلفظ فاران ہے لوط بن فاران بن آزر۔ پہلے تم من چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے وقت پہنین ہی آ دمی تھے۔ حضرت ابراہیم عالیہ ، ان کی اہلیہ حضرت سارہ عینا مناخ اور ہجھیج لوط پہنین ہی آ دمی تھے۔ حضرات ثام پہنچ تو حضرت ابراہیم عالیہ کو دمشق اوراس کے اردگر د کا علاقہ دیا کہ تم یہاں بلیغ کر واور لوط عالیہ کو سمدوم شہر کی طرف مبعوث فر مایا۔ حضرت لوط عالیہ کی دیا دنیا کئی وصورت اور اخلاق د کھے کر ان لوگوں نے ان کو رشتہ دے دیا۔ حالا نکہ رشتہ دینا دنیا کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ دے دیا عقیدہ نہیں سلیم کیا ہوی نے بھی کلے نہیں پڑھا۔ اس وقت مسلم کا فر کا رشتہ جا تُر ہوتا تھا۔

جب اپنے مومن ساتھیوں کو لے کرچل پڑے صبح سحری کے وقت تو اللہ تعالی نے اس قوم پر چارتم کے عذاب نازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا فیط میٹ نے لیے آئی نیھیم او تر نیارہ ۲۷ ان پس ہم نے ان کی آئیسیں مٹادیں سب کے سب اندھے ہو گئے۔ " وصراعذاب بینائی ختم کرنے کے بعداو پر سے پھر برسائے اِنَّا اَدْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصِبًا اِیسَاً" بے شک ہم نے بھی ان پر پھر برسائے والی آندھی۔ "واَمُطُرُنَا عَلَیْها حِجَادَةً اسورہ ہود]" اور برسائے ہم نے ان پر پھر۔ "تیسرا عذاب صبحہ جبرائیل ۔ حضرت اسورہ ہود]" اور برسائے ہم نے ان پر پھر۔ "تیسرا عذاب صبحہ جبرائیل ۔ حضرت جبرائیل ۔ حضرت جبرائیل علیہ علیہ عیث گئے۔

چوتھاعذاب: جَعَدُنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [جود: ٨٢]" ہم نے کردیاان کے اوپر والے حصے کو ینچے۔"جرائیل مالیے نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا اللّٰهُ وَمَّوْنَا اللّٰهُ وَیْنَ کَیْم ہِلاک کردیا ہم نے دوسروں کو لوط مالیے اوران کے ساتھوں کے چلے اللّٰه خَرِیْنَ کی بھر ہلاک کردیا ہم نے دوسروں کو اور بے شک تم اے اہل مکہ گزرتے ہو جانے کے بعد و اِنْہُ کُھُو اُنَّہُ وَ اور بے شک تم اے اہل مکہ گزرتے ہو عَلَیْهِ مُفَصِحِیْنَ ان پر بھی کے وقت و بِالّٰینِ اوررات کے وقت میں بھی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں بھی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں بھی جاتے تھے اور ای نیک روزی کماتے تھے اور یہ ملاقہ رائے میں تھا بھی شیخ کو وہاں سے گزرتے بھی شام کو وہاں سے گزرتے بھی شام کو وہاں سے گزرتے بھی شام کو وہاں سے گزرتے ہوئی کے وقت اور شام کے کیا ہی تیجہ ڈکلا۔

وَإِنَّ يُونُّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ آبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ فَكَا هَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِينَ ﴿ فَالْتَقَّهُ الْمُقَّادُ الْعُوْثُ وَهُوَمُلِيْمُ ﴿ فَلُولًا أَنَّا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِيْنَ ۗ لَلْبَكَ فَيُكُلِنَهُ إِلَى يُوْمِرِيبُعَثُونَ فَنَكُنُهُ وَلَكُونَا وَهُوسَقِيمُ فَا وَٱنْبُتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَانْبَتْنَاعَلَيْهِ اللَّهِ مِائَةِ ٱلْفِ ٱوْيَزِيْدُوْنَ فَكَامَنُوْا فَهَتَعْنَهُمْ اللَّهِ مِيْنِ فَكَالْتَغَيْمَمُ ٱلرِّيِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ فَ آمْ خَلَقْنَا الْمَلْكَةَ إِنَاثًا وَهُمُ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِّنَ إِفَكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ كَانِ بُوْنَ® أَصْطَفَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبِيْنِينَ هُمَالَكُمْ ۖ كَانَكُمْ ۖ تَخَكُمُونَ ﴿ أَفُلَا تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ أَمْ لِكُمْ سُلْطِنُ مُّبِينٌ ﴿ فَأَتَّوْا بكتبكم إن نُنتُم صدِقِينَ

وَإِنَّ يُوْنُسَ اور بِشَك يونس السِّم لَمِن الْمُرْسَلِيْنَ رسولوں ميں عمری عمری اِذْا بَقَ فَ جَب وہ تیزی ہے چلے اِلَى الْفُلْبِ الْمُشْخُونِ بَمِری ہوئی کُشی کی طرف فَسَاهَمَ پی قرعه اندازی کرائی فَکارے مِن الْمُدْحَضِیْنَ پی وی تصمغلوب ہونے والوں میں سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ پی لقمہ بنالیاس کوایک مجھل نے وَهُو مُلِیْمُ اور وہ الزام کھایا ہوا تھا فَلَوْلَا آنَ اِکَانَ پی اگریہ بات نہ ہوتی کہ بے شک تصوم مِن الْمُسَبِّحِیْنَ فَلَوْلَا آنَ اِسَ الربہ بات نہ ہوتی کہ بے شک تصوم مِن الْمُسَبِّحِیْنَ فَلَوْلَا آنَ اِسَ الربہ بات نہ ہوتی کہ بے شک تصوم مِن الْمُسَبِّحِیْنَ فَلَوْلَا آنَ اِسَ الربہ بات نہ ہوتی کہ بے شک تصوم مِن الْمُسَبِّحِیْنَ

تسبيح كرنے والول ميں سے لَكَيِثَ البته مهرتے فِ بَظنية ال مجھل کے پیٹ میں اِٹی یَوْمِ یُبُعَثُوْنَ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جانیں کے فَنَبَذْنُهُ پُل ہم نے اس کو پینک دیا بالْعَرَاءِ ایک چینل ميدان من وهُوَسَقِيْدُ اوروه بارته وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ اورا كايابم نے ان كاوب شَجَرَةً مِن يَّقْطِين ايك درخت كدوكا وَأَرْسَلْنَهُ اور بَهِيجا بم نان كو إلى مِائَةِ أَنْفِ الكلاك أَوْيَزِيْدُوْنَ بلكر ياده كل طرف فَأُمَنُوا لَيْنُ وَهُ الْمِمَانُ لَائِ فَمَتَّعُنَّهُمْ لَيْنَ مِمْ نَهِ انْ كُوفَا كُدُهُ وَمِا إِلَى حِيْنِ ايك وقت تك فَاسْتَفْتِهِمْ آپ يوچيس ان سے اَلِرَ بِكَالْبَنَاتُ كياآپ كرب كے ليے بيٹيال بيں وَلَهُمُ الْبَنُونَ اوران كے ليے بيٹے بیں اُمْ خَلَقْنَا الْمُلَابِكَةَ كيا بيدا كيا ہم نے فرشتوں كو إِنَاثًا عورتيں وَ هُمُ شُهِدُون اوروه حاضرته ألا خبردار إِنَّهُمُ بِحُرْك وه مِنْ اِفْكِهِمْ الْخِصُوثُ كَا وَجِهِ لَيُقُولُونَ البَّهِ كَمْ بَيْنَ وَلَدَاللَّهُ الله كَي اولاد م وَإِنَّهُ مُلَكُ ذِبُونَ اور بِشك وه لوك البعة جموت بي أَصْطَفَى الْبَنَاتِ كَيَاسُ نِي فِن لِيا ہے بيٹيوں كو عَلَى الْبَيْدُنَ بيوں ير مَالَكُ مُ مَهِيل كيا موليا ج كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ مَم كيما فيعله كرت مو أَفَلَاتَذَكَّرُونَ كِيالِسِ مُ تَقْيِحت مَاصَلَ نَبِيلِ كُرِيَّ أَمْلَكُمْ سُلُطِ فَبَيْنَ اللَّهِ مُبِينًا كياتمهار ك ليكوئى دليل بكلى فَأْتُوالِكِتْبِكُمْ بِسُلادُتم ا بِي كتاب

إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحٍ-

پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغیبروں کا ذکر چلا آر ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کرنوح مالیہ ، البیاس مالیہ ، اورلوط کرنوح مالیہ ، البیاس مالیہ ، البیاس مالیہ ، اورلوط مالیہ کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب یونس مالیہ کا ذکر ہے۔

حضرت بونس عاليا كاذكر:

حضرت یونس مالیانه عراق کے صوبہ موصل کے شہر نینوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینوا ہے۔اس کی آبادی ایک لا کھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ان کے والد کا نام متی تھا، پونس بن متی مالیہ ۔ انہوں نے شادی بھی کی ، اللہ تعالیٰ نے دو مینے عطافر مائے ، نبوت عطافر مائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔عرصہ در از تک تبلیغ کرتے رہے مگر قوم بڑی ضدی اور ہے دھرم تھی حق کوقبول نہ کیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ قوم سے کہہ دوکہ اگرتم میری بات نہیں مانو گے تو تم پرعذاب آئے گا۔حضرت یونس پہلے نے جب مجمع میں سے سکم سنایا توایک آ دمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کب تک آئے گا؟ فر مایا تنین دن میں آ جائے گا۔اورا بیک روایت میں ہے کہ جالیس دنوں میں آ جائے گا۔ یہ پولس مالیے نے ا بی طرف ہے کہااللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنوں کی تعیین نہیں تھی ۔ یہ یونس مائیٹے کی اجتہا دی لغزش تقى اورخطائقى \_ پھرخيال فر مايا كهان يرعذاب تو آنا ہےللېذاميں اپني بيوي اور بچوں کو لے کریباں ہے جلا جاؤں کہ نہیں ہم پرعذاب نہ آ جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے ابھی جانے کا حکم نبیں آیا تھا۔ بیخطاتھی جس برگرفت ہوئی۔ وہاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی الصی ہے کہ خیال فر مایا رب تصالیٰ کی طرف سے تو مطلقاً عذاب کی دھمکی تھی دنوں ی تعیین تو میں نے اپنی طرف سے کی ہےرب تعالیٰ تو میرا یا بندنہیں ہے اگر تمین دن یا

جالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تولوگ مجھے تنگ کریں گے۔ توشرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کرچل پڑے۔ آبادی سے کافی دورنکل گئے تو دیکھا اگلی طرف سے پچھلوگ اسمھے ہوکرآ رہے ہیں۔قریب آکرانہوں نے کہا کہ ہم نے بی بی کو لے کرجانا ہے۔فر مایا دیکھو! میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں یہ میری ہوی ہے میر ہے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بڑی منت ساجت کی مگرانہوں نے ایک نہ نی اور بیوی کو بکڑ کر لے گئے ۔وہ روتی اور چیخیں مارتی رہی مگر بے بس تھی ۔اب دونوں بیٹوں کو لے کرچل پڑے۔ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آئھ سال کے قریب تھی۔آ گے تیز رو پہاڑی نالہ تھایا نہرتھی بچوں کو تیرنانہیں آتا تھا خیال فر مایا کہایک کو پہلے دوسرے کنارے چھوڑ کرآؤں پھردوسرے کولے جاؤں گا۔ ایک بچے کو کندھے پر بٹھا کر لے جارہے تھے کہ پیچھے والے بیٹے کو بھیڑیئے نے پکڑااس کی چیخ نكلی بیچیے مز كر دکھا توجسم كانیا تو كندھے برجو بچه تھا وہ بھی نہر میں گر گیا ۔ ایک كو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور دوسرے کونہر بہا کر لے گئی۔انہائی کوشش کے باوجود دونوں قابونہ آ سكے\_آ كے جلے تو دريا آگيا\_

عام مفسرین کرام بیسائی تو فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی بیسائیہ فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی بیسائی فرماتے ہیں کہ دریائے فرات تھا۔ دونوں مشہور دریا ہیں۔ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی ہونس بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی ہی چلنے کے بعد ڈانواں ڈول ہوگئ (ڈولنے گئی) ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا ہے بھاگ کرآتا ہے۔ یونس مالیے نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جواپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا ہوں جواپ آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا کے غلاموں جیسی نہیں تھی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیے کا نام آیا۔ سب نے

اُٹھا کران کودریائے فرات میں بھینک دیا۔ مجھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھاوہ ان کونگل گئی۔

اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ بیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی لکھے ہیں، آٹھ دن بھی اور بیس دن اور جالیس دن بھی لکھے ہیں کہ اتنے دن یونس مالیے بچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا وہ کم تھا کہ تمیں بخار ہو جائے تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے اور مچھلی کے پیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

## حضرت بونس مَالسِّه كاوظيفه:

و النظامة الله النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة النظامة الله النظامة الله النظامة الله النظامة الله النظامة المنظامة الم

کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ مسافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے دیکھ کرفر مایا کہ بیتو میر الخت جگرہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیڑ ہے سے چھڑ وایا ہے اور اب وارث کی تلاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فر مایا کہ میر اایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافر وں نے بتایا کہ فلاں مقام پر پچھلوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچہ نہر سے پکڑا ہے اس کا وارث طے تو ہمیں اطلاع دینا۔ چنا نچہ دوسرا بچہ بھی مل گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے دیکھا تو وہ بی تول کے خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے دیکھا تو وہ بی قالمہ جنہوں نے بیوی چھنی تھی سامنے سے آرہا ہے وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے نے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے نے اندر اللہ تعالیٰ کی کویکا را تو اللہ تعالیٰ نے نے انہ دی۔

یادر کھنا! دعا کے لیے تو جہ اور اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گتو اس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کھ دفعہ پڑھنے ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوا لا کھ پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں۔''کسی بزرگ نے سوا لا کھ مرتبہ پڑھی اس کا کام ہوگیا بس اب لوگوں نے سوالا کھ کو پکڑلیا ہے۔ اور عور توں کو اور بچوں کو قابو کر کے کہتے ہیں کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں سامنے رکھ دیتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھئ! اس کا تورتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔

یونس ادھرامتحان میں اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو سب مرد عورتیں،

بوڑھے، نیچ، جوان، بھار، تندرست، باہر آگر گڑائے، رب تعالی ہے معافی مائلی، تو بہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پنیم بھیج اب ہم نافر مانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تو بہ تو بہول فر مائی۔ اور بیوا صدقوم ہے جس سے عذاب ٹلا۔

حضرت یونس علی کو جب بیوی بچل گئت و الله تعالی نے فرمایا که آپ کی قوم کی تو بیس مالی بنچ یونس علی جب واپس برادری میں پنچ تو ساری قوم سلمان ہوگئ ۔ یہ میں نے اس واقعہ کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ یُونَسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِیٰنَ اور بِشُک یونس مالی رسولوں میں سے ہیں اِذْا بَقَ اِلْی الْفُلُنِ الْمُنْ مُنْ وَ جب تیزی کے ساتھ چلے وہ جمری ہوئی تھی کی طرف ۔ وہ سواریوں ہے جمری ہوئی تھی فَسَاھَم یہ بیس قر عدولوایا فَکان ہوئی کُشی فَسَاھَم یہ بیس قر عدولوایا فَکان مِن الْمُدُخُونِ جب تیزی کے ساتھ جلے وہ جمری ہوئی تھی فَسَاھَم یہ بیس قر عدولوایا فَکان مِن الْمُدُخُونِ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشتی ہے نیچ گرادیا گیا فَالْتُقَمَّةُ الْمُدُوثُ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشتی ہے نیچ گرادیا گیا فَالْتُقَمَّةُ الْمُدُوثُ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشتی ہے نیچ گرادیا گیا فَالْتَقَمَّةُ الْمُدُوثُ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشتی ہے الله تعالی فَالْتُقَمِّةُ الْمُدُوثُ بیس الله میں الله اس کرر ہے تھے کہ جھے نظمی ہوگئ ہے الله تعالی کی اجازت کے بغیر نکل پڑا۔

الله تعالى فرماتے ہیں فكؤلآآئ كان مِن المُسَتِحِينَ پس اگريہ بات ند ہوتی كدب شك تھ وہ تبیج پڑھے والوں میں ہے۔ یعنی اگریہ بیجے نہ پڑھتے لكب في

بَطْنِهَ البِهِ مُعْمِر تَ مُحِعَلَ كَ بِيكِ مِنَ إِلَى يَوْعِينُ بَعْفُونَ الرون كَ بَنِ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یکس دلیل سے فرشتوں کوعور تیں کہتے ہیں ،خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔

مديث ياك من آتاب كرآ تخضرت فرمايا خُلِقَت الْمَلْيْكَةُ مِنْ نُوْد ' فرشتوں کونور سے بیدا کیا گیا ہے۔ان میں نر مادہ نہیں ہیں۔ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی سبیج ہے۔فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق میں مخلوق نور سے بیدا کیے گئے میں۔اللہ تعالی کے ذاتی نورے کوئی شے پیدائہیں ہوئی، نہ پنجبر، نہ فرشتے۔اگر کوئی ایبانظریدر کھے گاتو وہ کافرے یادرکھنا! نہنمازیں کام آئیں گی، نہروزے، نہ حج ، نہزکو ۃ ۔ تو فرمایا کیا پیدا کیا مم نے فرشتوں کوعور تیں اور دہ موجود تھے الآ إِنَّهُ مُقِنْ إِفْكِهِمْ خبرداربِ شك يد الين جهوث كى وجه سے يہ بات لَيَقُولُون البت كہتے ہيں وَلدَاللهُ اللّٰه كاولاد ب، فرشة الله تعالى كى ينيال بيل وَإِنَّهُ مُلَكِ ذِبُونَ اور بِحْك البته يجهولْ ہیں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اصطفے انبنات سیاصل میں ، اصطفی ہے۔ دوہمزے ہیں۔ گرائمری روے ہمزہ وصلی گر گیا ہے اور استفہام والا موجود ہے۔معنی ہوگا کیا چن لیا ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو علی انبنین بیوں پر۔اگر رب تعالیٰ کے لیے اولا دمناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹیاں نہ ہوتیں مالگئے مسمیں کیا ہوگیا ہے گیف تَحْکُمُوْنَ کیے فیصلہ کرتے ہورب کے لیے اولا دھمراتے ہو اورده بھی بٹیاں اوراینے لیے بیٹے اَفَلَائے ذَکَرُونَ کیا پستم نصیحت حاصل نہیں كرت أمْلَكُ مُسلُظْنَ مُنِينَ كياتمهار عياس كوفي كلي دليل بكرفر شقرب تعالى كى بيميال مين قَ فَاتُوالِكِتْمِ كُمُ لِي لاؤتم الى كتاب إن كُنْتُمُ طيقِينَ اگر ہوتم سیجے ۔صفحہ کھول کر بتاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔صرف باتوں سے ندرب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ ہیے۔

# وجعلؤا بينن وبين الجِتَة نسبًا

ولَقَدُ عَلِمَتِ إِلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَكُنْ مُرُونَ فُ سُبُلِينَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَ اِلْإِعِنَادُ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّلُ وَنَ هُمَا آنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْبُعِينِمِ ۗ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مِعَدُومُ فِي إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوْنَ فَو إِنَّا لَعَنْ الْمُسَبِّعُونَ فَ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُولُوْنَ ﴿ لَوْ آَتَ عِنْكَ نَا ذِكْرًا صِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ الكُتّاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَكُفَّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَكُفَّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وكقن سبقت كلبتنالعيادنا المرسلين إنَّهُ مَرَحُ الْمُنْصُورُور وَإِنَّ جُنْكُ نَالَهُمُ الْغَلِبُونَ فَتُولَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَآبُصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ وْنَ®ا فَهِعَذَا بِنَايَسْتَعَجِّ لُوْنَ®فَاذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءِ صَبَاحُ الْمُنْذَارِينَ ﴿وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسُوْفَ يُبْعِرُونَ ﴿ سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَعُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَوَالْعَبْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الْمُ

وَجَعَلُواْ اور بنالیاانہوں نے بَیْنَهُ وَبَیْنَالُجِنَّةِ الله اور بنوں کے درمیان نسبًا رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ فیں جانے ہیں جن اللہ منظم رُون کہ بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے سُبہ حن الله اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْ بِ اس جِیز سے جودہ بیان کرتے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْ بِ اس جِیز سے جودہ بیان کرتے

ہیں اِلّاعِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ مَرَاللّٰهُ تعالىٰ كے بندے جو يخے ہوئے ہیں فَإِنَّكُمْ لِيس بِشَكَتُم وَمَاتَعْبُدُونَ اورجن كَيْمَ عبادت كرتے ہو مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ نَهِينَ مُوتم الله تعالى كمقابل مين كسى فتن مين والن والے اِلّامَنْ مُراس کو هُوَصَالِ الْجَحِيْمِ کہوہ داخل ہونے والا ہدوزخ میں وَمَامِنًا اور بیس ہم میں سے کوئی بھی اللاله مَقَامُ مَّعْلَهُ مَّ مُراس كے ليے مقام ہے معلوم قَ إِنَّالَنَحْنُ الصَّا فُونَ اور ب شك بم صف بندى كرنے والے بين وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بِشك مم البته البيح كرنے والے بيل وَإِنْ كَانْوَا اور بِ شك وہ تھ لَيَقُولُونَ البته كت لَوْاَنَّ عِنْدَنَاذِكُوا الرب شك موتى مارے ياس نفيحت مِنَ الْأَوَّ لِيْرِبَ يَهِ لِللَّهِ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ البَتْهُ وَتَيْهُمُ اللَّهُ تعالی کے خلص بندے فَکَفُرُواب پی کفرکیا انہوں نے اس کے ساتھ فَمَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي وَعَقْرِيبِ جَانَ لِيلَ مَ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا اور البت تحقیق سلے ہو چک ہے ہاری بات لیجبادناالمرسیان ہارے بندوں کے ليجو پغيرت إنَّهُ مُ الْمَنْصُورُون بِشَكُ وَى البعددي جاكيس كَ وَإِنَّ جُنُدَنَا اور بِشك بهارالشكر نَهُمُ الْغُلِبُوْنَ البعدوني غالب آئ گا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِي آبِرخ پھردي الله حَتَّى حِيْنِ ايك وقت تك قَابُصِرُهُمْ اورآپان كود يكھے رہيں فَسَوْفَ يُنْضِرُونَ

پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیس کے اَفَیِعَذَابِنَ کیا پس ہمارے عذاب کے بارے میں بین عَفِوْن وہ جلدی کرتے ہیں فَاذَانَزَ لَ بِسَاحَتِهِمْ پس جب وہ اتراان کے حن میں فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِیْنِ پس بری ہے جب وہ اتراان کے حن میں فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِیْنِ پس بری ہے جب وہ اتراان کے وقت تک وَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کریں حقیٰ جینے ایک وقت تک وَابْنِ ایک وقت تک وَابْنِ اور آپ ان کود کیمے رہیں فَسَوْفَ کَیْ جَیْ جِیْنِ ایک وقت تک وَابْنِ کَو کُھُے مِیْنِ ایک ہے آپ کے ایک ہے آپ کے دب کی ذات رَبِ الْحِنَّ وَ عَرْتِ وَالْی ذات عَمَّایَصِفُونَ اس چیز کے دب کی ذات رَبِ الْحِنَّ وَ عَرْتِ وَالْی ذات عَمَّایَصِفُونَ اس چیز سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں وَسَلَمُ عَلَی اَنْمُرْسَلِیْنَ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہوئے رسولوں پر وَالْدَحَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِیْنَ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے جی جو یا لئے والا ہے سارے جہانوں کا۔

گزشته زمانوں کی طرح آج بھی بحرم قویس موجود ہیں اوران جیے گندے اور غلط عقا کد بھی آج موجود ہیں ۔ ان کے غلط عقا کد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی صاحب اولا دہے۔ یہود نے کہا عُزیر د ابن الله ''عیلی مالیے اللہ کے بیٹے ہیں۔''عرب کے ہیں نے' اور نصار کی نے کہا مسیح ابن اللہ ''عیلی مالیے اللہ کے بیٹے ہیں۔''عرب کے ہیں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان جاہلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان جاہلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو بخاری شریف میں روایت ہے ان جاہلوں نے کہا کہ جنات میں جو بریاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود

ظاہر ہوگیا۔اس کی اللہ تعالی تردید فرماتے ہیں۔فرمایا وَجَعَلُوْابَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ تعالی اور جنول کے درمیان رشتہ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مُ أَيْخُضَرُ وَنَ اورالبة تَحْقَيْق جنات جانة مِن كه ب شك وه البته حاضر كي جائيس ك دوزخ میں یو جوجہنم میں جائیں گےان کارب تعالیٰ کے ساتھ کیارشتہ ہے؟ سُنہ خوب الله الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے عَمَّا يَصِفُونَ اس چيز سے جووہ بيان کرتے ہيں كالله تعالى كے ميے ہيں بيٹياں ہيں۔الله تعالى اس سے ياك ہے نداس كا بيا ہے نہ بينى ہنہ بوی نداس کا جنات کے ساتھ رشتہ ہے اللاعباد الله المنظم سنوب مرجوالله تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنات میں سے ،انسانوں میں ،مومن مقی ہیں وہ دوزخ سے بچالیے جائیں گے۔جیسے انسانوں میں مومن کافر ، نیک بدیں جنات میں بھی مومن کافر نيك بديس \_سوره جن ياره ٢٩ يس ع وَ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ دَلِكَ كُنَّا طَرَ انِيقَ قِدَدًا " اور بِشك مم مين نيكوكار بهي بين اوراس كعلاوه يعني بدكار بهي ،مم مختلف راستوں پر ہے ہوئے ہیں۔' توجو نیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جائیں كَ فرمايا فَاِنَكُ مُووَمَا تَعْبُدُونَ بِشُكُمُ اور جن كَيْمُ عبادت كرتے مو مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفُتِينِينَ نَهِينِ مُوتِمُ الله تعالى كے مقالع ميں كسى كو فتنے ميں والنے والے اللامَنْ هُوَصَالِ الْجَدِيْمِ مَراس كوكهوه داخل مونے والا مدوزخ ميں يعني جوايے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا جا ہے اس کو فتنے میں ڈال کتے ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جبر ا کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خیروشر کی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے ایمان اور کفر میں سے جس چیز کو جا ہوا نی مرضی سے ارادے سے اختیار کرو فکن شآء فلیومن وکن شآء

فَلْمَكُفُّدُ [كَهِف ٢٩]" پس جوچا ہے ايمان لائے اپنی مرضی سے اور جوچا ہے كفر اختيار كرے اپنی مرضی سے۔" وَهَدَيْنَ لُهُ النَّجُدَيْنِ [البلد: پ، ٣٠]" اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔"اپنی مرضی ہے جس راستے پر کوئی چلنا چاہتا ہے چلے جرانہ کوئی كسى كومومن بنا سكتا ہے نہ كافر۔

# ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے:

آنخضرت ملاق کے بڑھ کرکوئی ذات دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ ا ہے مہربان جیا کے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے وقت اس کے پاس گئے ۔ وہاں ابوجہل اورعبداللہ بن امیہ بھی تھا آپ کافی دیرانتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ اٹھے کر جا کیں تو میں چیا کوکلمہ پڑھاؤں کلمے کی دنوت دوں لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، بیٹھے رہے۔ بالآخر جب آب مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَالَت غير مور من بِوقر ما يا قُلْ لَا إله وَ إِلَّهُ إِلَّا الله " اع جياجان! لا إله والله يرهونا ككل قيامت والدن مين الله تعالى ك سامنے کچھ کہ سکوں۔ ' تو ابوطالب نے بیلفظ کیے کہ اگر مجھے اپنی قوم سے اس بات کی عار نہ ہوتی کہمرتے وقت برادری حجوڑ گیا ہے تو میں ضرورتمہاری آ تکھیں ٹھنڈی کرتا۔اس پر ابوجہل بول بڑا یک غُدر اے غدار مرتے وقت براوری حجور تے ہو۔ چنانچہ ابوطالب ن برادرى كونبيس جهور ااور آخرى بات يقى و أبلى أنْ يَعُول لا إله إلَّا الله - "لا الدالا الله كمنے سے الكاركر كيا۔" آپ مالي في نے بچے كے ليے دعا بھى كى كوشش بھى كى كيكن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔رب تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ آخْبَبْتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إِنْ فَصَلَ ١٥١ " بِشَكَ آبِ بِدايت نبيس دے سكتے جس كو آپ چاہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'' تو فر مایا کہتم کسی فتنے میں

نہیں ڈال کتے۔ ہاں! جوخو دروزخ میں داخل ہونے والا ہے۔

آ گےفرشتوں کی زبانی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَامِنَا إِلَّالَهُ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ اور خبیں ہے ہم فرشتوں میں ہے کوئی بھی مگراس کے لیے مقام ہے معلوم ،مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اور جو جگہ مقرر کی ہے اور جو کام ان کے سپر دہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لایہ عُصُون اللّٰه مَا اُمَرَ هُمْ "نہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں جودہ ان کو حکم کرتا ہے وَیہ فَعَلُون مَا یُومُر وُن [سورہ کریم ۱۸ می اور وہ وہ کی جھر کرتے ہیں جوان کو حکم دیا جا تا ہے۔ 'فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے یہ جھی ہے کہ ہر آ دی کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں چوہیں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

فرشتوں کی ڈیوٹیاں:

فر شے عصر کی نماز کے دفت جاتے ہیں اور رات والے فجر کے دفت جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ مالے آجاتے ہیں۔مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس مسجد کے ساتھ جتنا محلّہ وابستہ ہاں لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ پھر عصر کے دفت ڈیوٹی بدلے گی۔

حدیث پاک میں آتا ہے آگا تیصفون کما تیصف المکنیکہ عند دہیم "
"کیاتم نماز میں ایی صفیں نہیں باندھ سکتے جیے فرشتے رب تعالی کے در بار میں صف بندی کر کے کھڑے ہوئے اگیا حفرت! فرشتے کیے صف بندی کرتے ہیں ایک سیدھی رکھتے ہیں اور در میان میں فاصلنہیں ہوتا۔ تو جی سائی سیدھی رکھتے ہیں اور در میان میں فاصلنہیں ہوتا۔ تو جی طرح فرشتے صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑے ہوتے وی صف درست نہیں کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باند ھنے والے کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باند ھنے والے ہیں۔ کرتا کہیں اللہ تو اللہ کے در البہ تا ہے کہ البتہ تبیح کرنے والے ہیں۔

متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آتخضرت مالی فی فرمایا فرشتوں کی تبیع ہے سُبُعان الله وَیحمُدِه اس جمعٰ کی برمکت سے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتا ہے ۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے کہتا ہے کہ بس ادھر زبان سے سُبُعان الله وَیحمُدِه نظے اورادھر دروازہ کھل جائے ۔ بھی! ہر شے کا وقت مقررہ وقت برماتی ہے ۔ ما نگتے رہوضر در ملے لی ۔ کی وقت بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا نہ چھوڑ و۔ رب تعالیٰ سے ما نگنا چھوڑ و ورب تعالیٰ سے مانگو گے ۔ فرمایا ورب ہے کہ جس سے مانگو گے ۔ فرمایا ورب ہے کہ جس سے مانگو گئے ۔ فرمایا ورب ہے کہ جس سے مانگو گئر گؤن ورب ہے کہ جس سے مانگو گئر گؤن ورب ہوتی مار سے پاس فیصحت یہ پہلے لوگوں کی ۔ پہلے لوگوں کی طرب اللہ تعالیٰ میں ہوتی ہار سے پاس فیصحت والی کتا ہے ہمارے پاس بھی ہوتی الگنا عِبَادَ الله المُنْ الله میں بندے۔ اللہ تعالیٰ کالمیں بندے۔ اللہ تعالیٰ کالمی بندے۔ اللہ تعالیٰ کالمیں بندے۔ اللہ تعالیٰ کالمیں بندے۔ اللہ تعالیٰ کالمیں بندے۔

آنخضرت بیل جب مبعوث ہوئے تو عرب میں مذہبی اعتبار سے زیادہ تر تین فرقے تھے۔ مشرکین ، جواپے آپ کوابرا ہیمی کہتے تھے تین سوساٹھ بتول کی پوجا کرتے تھے شرک میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے در جے میں یہودی تھے۔ مدینہ طیب میں ان کی کافی تعدادتھی اور خیبرتو سارا یہود کا تھا۔ اس کے علاوہ اور مختلف جگہول پر مجمی آباد تھے۔

تیسر نیمبر پر عیسائی تھے۔ نجران کاعلاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پر بھی اِکا ذکا آباد تھے۔ ان کےعلاوہ صالی فرقہ بھی تھا جونماز روز ہے اور آسانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کو اکب پرستی میں مبتلا تھے ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوں کا تھا ہے عرب میں بہت کم تھے۔ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز نہیں تھی۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے جلے ہوتے تھان میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کر سناتے تھے خدائی تعلیم یقیناً دل پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاء ان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلے کرتے ، درس دیتے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلص بندے ہوتے لیکن جب آنخصرت بھی تشریف تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کوسنائی فکھنے کو ایہ پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کوسنائی فکھنے کو آب کر یم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کی ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ان کے پاس کے قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کو سنائی میں کو آت کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کے پاس کے قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کو سنائی کو تو آن کہ کو قرآن کہ کے فیشون آلی کو اور سے بیاں کہ خواطر ہیں۔ 'پیاللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فیا کہ میں اس کی حفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فیا کہ مواقع ہے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فیا کو میں میں اس کی حفوظ ہے اور قیا مت تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فیا کی کو کی اس کی حفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کی سائی کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو ک

### صدافت ِقرآن

آئے۔ تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک وکیل جس کانا م
چاندل چو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں و کالت
میرا پیشہ ہے۔ جو ٹیکس میرے اوپر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں۔ میری
استدعا ہے کہ قرآن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ یہ میرے جذبات کوشیس
ہبنچاتے ہیں۔ قرآن ہمیں کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے مانے والوں کو تھم دیتا ہے
قاتِلُوا اللَّهُ مُرِ کِنْ کَافَةً [ توبہ: ۳۱]" سب مشرکول کے ساتھ لڑو۔" اور حدیث اس کی
تصریح ہے۔" یہ ہارے اوپر ظلم کا تھم دیتا ہے۔ ہمارے جذبات کوشیس پہنچا تا ہے لہذا اس

پر پابندی عائدگی جائے۔ نقر آن وحد بیٹ طبع ہواورندان کو پڑھایا جائے نہ سنا جائے۔
ج نے گھرا کرمقد مدوالیس کر دیا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں سلمان ہیں وہ
قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہ کر کہ میرے بس کی بات نہیں مقد مد میں خارج کرتا ہوں۔ پھر
اس وکیل نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقد مددائر کر دیا ہائی کورٹ کے ددنوں نج ہندو تھے۔
ایک نے فیصلہ کھا کہ قرآن ایک البامی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس ک
شرح ہے۔ نہ یہ عدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت ۔ دوسرے نج
نے فیصلہ دیا کہ چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ سے قرآن پاک پڑھا پڑھایا جا رہا ہے اس پر
پابندی کا گوئی مقدمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساسنے اس پر پابندی کی کوئی
نظیر ہوتی تو پھر ہم پھی کہ سکتے سے البندا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔قرآن پاک
کی صدافت کا اندازہ لگاؤ کتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسنہری فیصلہ سنایا ہے
ہرمسلمان کو از برجونا جا ہے۔

تو قر ما یا انہوں نے اس تھے ت کے ساتھ کفر کیا فکوف یعظمون پیل عفر یب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِلَمَتُ مَا اور البَّ حَقِیْ پہلے ہو پی ہے ہماری بات مار افیملہ ہو چکا ہے نیوباید ناالکٹر سَلِیٰنَ ہمارے ان بندوں کے لیے جو پینیبر بی اللّہ خلکہ المَنْ فُورُونَ بِ شک وہی البتہ مددد ہے جا کیں گے، ان کی مدکی جائے گی وَإِنَّ ہُمُنَدُ نَالَهُ مُ الْغَلِبُونَ اور بِ شک ہمار الشکر ہی فالب آئے گا۔ یبال پر بعض لوگوں نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ سارے پینیمر تو منصور تہیں ہوئے کئی پینیمروں کو قل بھی کیا گیا ہے ویکھ تُنگونَ النَّیتِیْنَ بِفیرِ الْحَقِی [بقرہ: ۱۱] ' اور تل کرتے ہے اللہ تعالی کے نبیوں کو ناحی ۔' زکر یا مائے، شہید ہوئے، کی مائے، شہید ہوئے بھیا

خيرة الجنان

مالی میں اس کے بہت سارے جواب دیئے گئے ہیں۔ان میں سے ایک میہ جواب دیئے گئے ہیں۔ان میں سے ایک میہ ہے کہ بہ نفرت ان پیغمبروں کے لیے تھی جن کے لیے جہاد تھا یعنی جن پیغمبروں نے جہاد کیا رب تعالی نے ان کی مدد کی اور جن کے دور میں جہاد کیا رب تعالی نے ان کی مدد کی اور جن کے دور میں جہاد کیا سے شہید بھی ہوئے ہیں۔لہذا قرآن پاک پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ جضوں نے جہاد کیا ہے ان کی اللہ تعالی نے مدد کی چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھے۔

فربایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِی آپان سے اعراض کریں حَتَّی حِیْنِ ایک وقت تک قَائِصِرُ هُمُهُ - اَبْسِصِرُ کامعنیٰ ہے اَمْهِلْ آپان کومہلت دیں۔ اور بید معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ آپان کودیکھتے رہیں۔ دونوں معنیٰ سیح ہیں فَسَوْفَ يَبْضِرُوْنَ

و الله منان الله منان

مُنْذِرَ وَرانِ والا مِنْهُمُ ان مِن سے وَقَالَ الْحُفِرُونَ اور کہا کافروں نے المتناسج کڈائی سیجادوگر ہے بواجھوٹا ہے (معاواللہ تعالیٰ) اَجَعَلَ الْالِهَةَ کیا کردیا اس نے بہت سارے الہوں کو اِلهَاقَاجِدًا ایک اللہ اِنَّ اللهَ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ عُجَابٌ ہے شک البتہ سیجیب چیز ہے وَانْطَلَقَ اللهُ اللهِ اِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وجه تسميه سورة ص:

اس سورت کا نام ص بے اور پہلی ہی آیت میں بیلقظموجود ہے۔لفظ ص کے متعلق حضرت عبد الله بن عباس منطق فرماتے میں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام صبور کا مخفف

ہے۔صبور کامعنی ہے صبر اور تحمل کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جوالله تعالی کے متعلق اوراس کے پیغمبروں کے متعلق غلط با تیں کرتے ہیں ان کوایک لمحہ نہ چھوڑ تا۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یکسیسنے إِبْنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ " ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکداس کویے فتی ہیں ہے كدوه مجھ كاليال دے۔ "كاليال كيے ديتا ہے؟ فرمايا يَدْعُونِي وَلَدًا" ميرى طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔'' کوئی کہتا ہے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے بیسیٰ مالیے اللہ تعالی کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالی کی بینیاں ہیں۔ بیاللہ تعالی کو گالیاں دینا ہے۔جیسے ہماری ثابت النسب اولا دکوکوئی کیے کہ بیتن ہورئ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے گالی ے۔ای طرح سم ید وسم یولد کی طرف اولادی نبست کرناگالی ہے۔ فرمایا وَيُكَذِّبُنِنَى إِنْ أدم وَلَم يَكُن لَهُ ذلك "أبن آدم مجصح جمثلاتا بحالا لكداس كوفق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔'' حھٹلاتا کیے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑ انہیں كيا جائے گا۔ ميں كہتا ہوں كَتُبْعَثُنَّ [ تغابن: ٢٨]'' البيتة ثم ضرورا ثھائے جاؤگے۔'' یے کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ بیرب تعالی کی تکذیب ہے۔ تورب تعالی کو گالیاں ویے والے اور حجمثلا نے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دہریے جورب تعالیٰ کی ذات کا انکار كرتے ہیں اس كے وجود كے منكر ہیں وہ بھى دنیا میں موجود ہیں۔اس كے پنجمبروں كى تكذيب كرنے والے بھى دنيا ميں موجود ہيں ، اس كى كتابوں كى تكذيب كرنے والے بھى د نیا میں موجود ہیں۔ مگر اس کا حوصلہ ہے کہ فور آگر فٹ نہیں کرتا سز انہیں دیتا کہ صبور ہے۔ تو ص لفظ صبور كامخفف ہے وَالْقُرْ إِن ذِي الذِّحْدِ وَاوَقَميہ ہے۔ معنى ہوگا قتم ہے نصیحت والے قرآن کی۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کی قتم اٹھا نامخلوق

کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حکف بیغیر الله فقد آشرک دورہ سلمان دورہ نے اللہ فقد آسے آپ کو سلمان کہلانے والے غیر اللہ کی شمیں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جھے نبی کی شم ہے، کوئی کہتا ہے جھے رسول کی شمیں اٹھاتے پھر تے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جھے رسول کی شم ہے، کوئی کہتا ہے جھے پیر گی شم ہے، کوئی دورہ ورہ ورہ اللہ کی تشم ہے کہ کہتا ہے جھے رسول کی شم ہے کہ کہتا ہے ۔ بیتمام شرکیہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ شم اٹھا تا ہے ، کوئی کی تب اللہ تعالی کی شم اٹھا ویا اس کی صفات کے ساتھ شم اٹھا وی ساتھ شم اٹھا ویا اس کی صفات کے ساتھ شم اٹھا وی اس کی شم می ترکی کی تب اللہ تعالی کی صفت ہے للہذا قرآن کریم کی جمی شم اٹھا کی ساتھ ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی پرکوئی قانون لا گونہیں ہوتا اٹھا سکتے ہیں۔ بیرضا بھا گی ، زیتون کی شم اٹھائی ، زیتون کی شم اٹھائی ، زیتون کی شم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ دو کسی قانون کا پا بند نہیں ہے۔ العصر، زمانے کی شم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی شم اٹھائی ہے۔ دو کسی قانون کا پا بند نہیں ہے۔

تو فر ایا سم ہے سیحت والے قرآن کی بیل الّذِیْن کے فَرُوافِی عِنَّ وَقَیْقَاقِ بِلَا وہ لوگ جو کافر ہیں تکبر میں ہیں اور خالفت میں ہیں اور ہوئی با تیں کرتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی تکبر اور خالفت کی تھی پھراس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تھا ھُلکٹنامِن قَبْلِیہ مُ قِنْ وَمُوں نے بھی تکبر کیا ہر کئی گئی ہوئی ہے ان سے پہلے جماعتیں۔ جنھوں نے تکبر کیا ہر کئی گئی و حدید کا انکار کیا ، اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلا یا۔ پھر جب بھاراعذاب آن پہنچا فئادوا تو حدید کا انکار کیا ، اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلا یا۔ پھر جب بھاراعذاب آن پہنچا فئادوا تو کی کا انکار کیا ، اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلا یا۔ پھر جب بھاراعذاب آن پہنچا فئادوا تو کی معافی ما تی قَلَاتَ مِیْنَ مَنَامِس اور نو پین تھا وقت جھٹکارے کا ۔ خلاصی اور رہائی کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ کے والے بھی تکبر اور خلافت میں آخری پیغیبر کی رسالت کا انکار کرر ہے ہیں و تھ جِبُوَ اان کی آء ھُھھ مُنْذِرُ کُافت میں آخری پیغیبر کی رسالت کا انکار کرر ہے ہیں و تھ جِبُوَ اان کی آء ھھھ مُنْذِرُ کُافت میں آخری پیغیبر کی رسالت کا انکار کرر ہے ہیں و تھ جِبُوَ اان کی آء ھھھ مُنْذِرُ کُ

مِنْهُمُ اورانہوں نے تعجب کیااس بات پر کہ آیاان سے پاس ڈرانے والا اُنھی میں سے۔

کہتے سے کہ منصب نبوت کے لیے ابوطالب کا پیٹم بھیجاہی رہ گیاتھا وقے الْسوا

''اور کہاانہوں نے لوگ نُزِل ہنا الْقُدُان عَلٰی دَجُلِ مِینَ الْقَرْیَتَیْن عَظِیْمِ

[الزخرف: ٣١، پ، ٢٥]'' کیول نہیں اتارا گیا یقر آن کسی بڑے آدمی پردوبسیوں میں

سے'' مکہ کر مہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ بڑے آدمی شھاور طاکف جو مکہ مکر مہ

سے پھھ (۵۵) میل کے فاصلے پر ہے اس میں ابن عبدیالیل ،عروہ بن مسعود اور حبیب
وغیرہ بڑے آدمی تھے۔ کہتے تھے کہ قرآن نازل ہونا تھا توان میں سے کسی سردار پر کیول

وغیرہ بڑے آدمی تھے۔ کہتے تھے کہ قرآن نازل ہونا تھا توان میں سے کسی سردار پر کیول

نازل نہیں ہوا۔ یہ جادوگر جھوٹا (معاذ اللہ تعالٰی) نبوت کا دعویدار بن بیٹھا ہے۔

نازل نہیں ہوا۔ یہ جادوگر جھوٹا (معاذ اللہ تعالٰی) نبوت کا دعویدار بن بیٹھا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وقال الکفیرون هذا المحرح کذاب اور کہا کافرول نے بہوا جھوٹا ہے (معاذ الله تعالی) رسالت ونبوت کا دعوی کرتا ہے۔ الله تعالی نے آنحضرت مَثَلِی کو جومرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ کا کنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ مَثَلِی کا خدا نہیں الله تعالی کے بعد مرتبہ اور مقام آپ مَثَلِی کا ہے۔ ع بعد از غدا بزرگ تو کی تصدیح مرتبہ اور مقام آپ مَثَلِی کا ہے۔ ع

## آنخفرت على كمجزات:

آ مخضرت ما التي في مسكرات موع فرمايا جيا! اگريه باته والي چيزخود بول يرع نو پهر؟ چنانجہ روایات میں آتا ہے کہ سنگ ریزوں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کردیا سبحان الله سبحان الله - ابوجهل نے سنگ ریز ہے چھنکتے ہوئے کہا کہتم بھی اس کے ساتھی ہو گئے۔اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ شکریزے خود ہی اٹھا کرلایا ہے اور ای کے ہاتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہث دھری ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ے۔ آنخضرت میلی کے معجزات کود کھے کر اور قر آن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھے کر عادور كمت تق أورجهونا كيول كت تفي جهوث بيقا أجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهَا وَاحِدًا كَيا اس نے کردیا ہے سب خداوٰ کوایک خدا۔ پیچھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ اور ایک الله تعالى سارے كام كرتا ہے۔سب سے زيادہ جيمنے والى بات يہى تھى كەالله تعالى وحده لا شریک ہاں کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ صفّت میں گزرچکا ہے اِنّھُمْ کانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبرُونَ " بِشَك بِلوَّك كرجب ان كما من كها جاتا تقالا الله الاالله تكبر كرتے تھے' اچھلتے تھے كەنەلات ربا، نەمنات، نەعز<sup>ى</sup> ي، نەمبل، نە كُونَى اور صرف ايك بى الدره كيات إنَّ هٰذَالتَّني عَ عُجَابٌ بِيثُك بِي جِيرَتٍ بڑی عجیب ۔ آ دمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آئے وہ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں كەن كاماحول كفرشرك كانتعاب

بیت اللہ کی بیرونی دیوار پرانہوں نے تین سوساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حضرت ابراہیم مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت عیلی مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت ابیال مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت میں مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت ہا بیل مالیا ہا مجسمہ، حضرت ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا کی نہیں کے علاوہ اور بزرگوں کے مجسمے دیکھے ہوئے تھے۔ کسی دن ناغہ نہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی کا

چڑھاواچڑھتار ہتا تھااوران کے بیٹ کادھندا چلتار ہتا تھا۔اورآ یہ علی ان کی خدائی كومنانے كے ليے آئے تھے كہ صرف ايك ہى معبود ہے ، ايك ہى مبحود ہے ، ايك ہى حاجت رواہے ،مشکل کشاہے ،ایک ہی دست گیراور فریا درس ہے۔اس کے سواکوئی ایک رتی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔خدائی اختیارات میں ہے کسی کے یاس پھھنیں ے وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اور جلی ایک جماعت ان کافروں میں سے جب آپ مِنْ فَيْ فِي مِنْ مِالا الله الا الله الا الله تو محلے میں جا کر کہنے گے اے نوجوانو! أن المهموا چلوتم گليوں اور محلوں ميں ، پھيل جاؤ باز اروں ميں ، جاؤ جہاں لوگ انتظے ہوں و بان جاؤاور ان كوكهو وَاصْبِرُوْاعَلَ إِلهَتِكُمُ وَتُهُرِهُوا يَعْمُعُودُول بِرِ، اين خدا وَل كونه جھوڑ تا۔ یہی بات نوح مالیت کے زمانے میں مشرکوں نے کہی تھی الات ذر الله تکف " بركز نه جِهورٌ ناايخ معبودول كو وَلَاتَ ذَرُ نَّ وَدًّا قَلَاسُوَاعًا ۚ قَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَ نَسْرً ١ [ نوح، پ ٢٩] برَّلز نه جِهوژ با د د کوا در نه سواع کوا در نه جِهوژ نایغوث ، یعوق اورنسر كو ـ' توكبا انہول نے وقع رہوا ہے معبودول پر اِنَّ هٰ ذَالشَّيْ عِيْرَادُ بِعَثْكَ بِي البته ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی۔ یہی چیز جاری مراد ہے کہائے الہوں کونبیں جھوڑنا مَاسَمِعْنَابِهٰذَافِي الْمِلْةِ الْأَخِرَةِ تَهِيلَ عَيْمَ في يه بات يجيلى ملت ميل يعني آبادًا وجداد ہے ہم نے نہیں سنا کہ ایک خداجی کا تنات کا سارا نظام چلا آرباہے وہ بھی تین سوساٹھ یا اس ہے کم وہیش بتوں کی پوجا کرتے تھے اورتم کہتے ہولا الله الا الله ۔ اور ملت آخرہ ہے مرادعیسی مالیے کی ملت بھی ہے کہ پہلے پنجبروں کی جوملتیں تھیں ان میں آخری ملت عیسیٰ علیے کی ہے کہ وہ بھی ایک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ سٹلیث لیعنی تین خداؤں کے قائل

- ◄ الله تعالى أيك
- 🗢 علينى غالبيلام دو ـ
- 🗢 اورروح القدس جبرائيل مالنيايم تين \_

اوران کا ایک فرقہ جبرائیل مالیا کی جگہ حضرت میسی مالیا کی والدہ حضرت مریم عبناتها کا کہ تیسی تیسرارکن ما نتا تھا کہ تین کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ پھرایک گر:ہ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ میسی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری قومی آمبلی کے اجلاس میں وود فعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ میں عیسی مالین جورب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سوائے مولوی عبدالرحیم چکڑ الوی کے اور کوئی ممبر نہیں بولا۔ انہوں نے اپنا فریضہ اداکیا حالانکہ سارے ممبران آمبلی اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی فریضہ اداکیا حالانکہ سارے ممبران آمبلی اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی اپنے نہ ذرہب کے گئے پختہ ہیں کے مسلمان آمبلی میں بھی اپنے عقیدے کے اظہار سے باز نہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹت پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پینمبر کی تو ہیں کرنے سے بھی یا زنہیں آتے۔

یہ بات تہارے علم میں ہے کہ ضلع گو جرانوالا کے قصبہ کوٹ لالہ میں منظور سے ،
رحمت سے اور سلامت سے ، تین عیسائیوں نے آنخضرت علی آئی کی شان میں گتاخی کی نازیباالفاظ لکھ کر پر چیاں تقسیم کیں ، دیواروں پر لکھے۔مقدمہ چلامنظور سے تو قتل ہو گیا۔ رحمت سے اور سلامت سے کوسزائے موت ہوئی۔فیصلے کے وقت امر کی سفارت خانے کے آدمی عدالت میں موجود سے اثر انداز ہونے کے لیے۔ یہاں حکومت امریکہ کی ہے ہمارے جتنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل سکتے۔ ہمارے جتنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل سکتے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم نے بچھلے دین میں نہیں سی

الخيلاق نہيں ہے ميہ بات كەالەصرف ايك ہے، لا الله الا الله محر كھڑى ہوئى ۔ اين طرف ے بنائی ہے۔ پھر بجب بات ہے ءَا نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّ صُرُ مِيْ بَيْنِنَا كيانازل كياكيا ہے ذکر، نصیحت، قرآن اس پر ہمارے درمیان۔ اس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ افرادی قوت ہے ہم محروم رہ گئے ہمیں خدانے کیوں نہیں دیکھا بل مَنْد فِ شَالِتِ مِنْ ذِ الله وه شك مين مين مير المرقر آن ياك كيار عين بَلْ لَمَّا يَذُو قُوا عَذَابِ لِلدَابِهِي تَكْنِينِ عِكْمَانِهُونِ نِي مِيراعذاب جب عذاب آئے گاتوان كو میری تو حید کے انکار کا اورمیرے پینمبروں کے انکار کا مزہ آجائے گا۔

پھر بدر کے موقع پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دنیانے دیکھا اور پھر مرنے کے بعد عذاب قبر پھر حشر کااور جہنم کاعذاب الگ ہے۔ بیلوگ نزول قر آن کاا نکارکس بنا پر کرتے بی آمْعِنْدَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ كَيَالُ كَ بِالْ آپ ك رب کی رحمت کے خزانے ہیں جوغالب ہے کنزت کے ساتھ دینے والا ہے۔ کیا اللہ تعالی ی رحمت کے خزانے میں کم تے ہیں کہ جس کو جا ہیں رسول بنائیں ۔اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک، مختار کل ہے جو جا ہے کرے جس کو جا ہے پیغیبر بنائے وہ کسی کا یا بندنہیں

\*\*\*

آمُرُكُمُ مُلْكُ السّمُوتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيْنَكُمْ قَلْهُ رَعَوْ الْمَسْبَابِ

مُنْدُ مَاهُمُنَالِكَ مَهْزُ وَهُ مِنَ الْاَحْزَابِ ﴿كَذَبَ اللّهُ مُنْ الْهُمُ وَوَمُرْنُوتِ وَعَادْ وَفِرْعُونُ ذُو الْكُوتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاصْلِبُ الْمَيْكَةِ وَعَادُ وَفِرْعُونُ ذُو الْكُوتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاصْلِبُ الْمَيْكَةِ وَعَادُ وَلَا اللّهُ وَالسّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آمِلُهُمْ كياان كے ليے ہم مُلُكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ مَلَكَ اسَانُول كا اور زمين كا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو پُھان كے درميان ہو فَلَيْرْتَقُوْافِي الْاَسْبَابِ لِيس عِلْبِي كده چرھ جا كين آسان كراستوں ميں جُندُ مَّا سي بھی ایک لشکر ہے چھوٹا سا هَنَالِكَ وہاں مَهْرُ وُمُ شكست خوروه مِنَ الْاَحْرَابِ لشكرول ميں ہے كَذَبتُ قَبْلَهُمْ جَسُلاياان سے خوروه مِن الْاحْرَابِ لشكرول ميں ہے كَذَبتُ قَبْلَهُمْ جَسُلاياان سے نوح مين كوم نے قَعَادُ اور عادقوم نے قَفِورُ عَوْن نُوعِ نُوح مِن وَعَدُ وَالْاَقُولَ وَالاَتُهَا وَتُمُودُ اور قوم مُمود نے ذَوالْاَوْنَادِ اور قوم نوط نے قَامُحن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

-ج الماند، مقارك ترجب العبد بالقي اليانية خاباك سمالاب كرا عين يتمنى المالك الإلى ليالا منفتنه أ بالمالدك للألمانيا ين فرز فيفي يمرك المحت كالمحت بن بك المايذ قوا لدله المنيزي المنافعة في المادين المنيزي المنيزي يدلينك عكرى مدنبات المنين المناينة يدِ للنَّا المُلْفِانِ للسُّعِلَةِ قِيْدِ لِمَا المُلْقِلُ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نة المالينيدة فعرفهااج شياليدة المُنْ الله المُن الله المُن ا ة كهاريد المشان حداث المدالة المنان موني كما فالمفناة جريج بيثيتها للجب بالجود في المالة أله أله المالة لين النياقي بالمالماك المستهذ لااليدالا أعواكما لنجآ (الماتشانك) والعجَّالمر المرابع المراتج المرابع المرابعة المال فالمنافظة حداث المالي المنافظة الماليا

: الاقراعيم المناها ا

# 個 1山山 AN 関係 AT 北京 一、江洋 AT 関係上山町 O 質

حر والقران مم جرًّا لك ذو الدِّكر جوفيحت والا ب ؽڒڎڒٳؽٳڔؖ؋ٲڎؽؽۿڂڂٳڸؽڎؿڒڮٵڷڔؽٳٳڰٳۉ عَلَى النَّالُونِ فَيْ الْمُعْلِقِ فِي فَالْمِهِ فِي فَالْمُ الْمِيْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُلْكِ المعنا به الدالي الدالي المالالتال الماليان الما ٥ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المناور المناسبة المن عَيْدًان عَايِمُومُ فَيْنِ الْمُؤْمُونُ قَال الْفِرْدِن هَنَ الْمِيْلِيْ كذا فلك جن فرا فرف فرن فالما المال حين شاجي و ص القال ذي اللَّهُ في اللَّهُ اللّ بشوالله الرَّفْد - الرَّفِيهِ 0

لالإحلاقا منفة لحج بددالا فأ ليربعك المنالما

الْمُنْجِونَ الْمُلْمَ لِي اللَّهِ الل

خلافالا المتالة المتالة المائق المائة المائق المائق

خراملا للانقانة للالمشائة للاستالان ولقية للا

بَالِيْنِ لِلْهُ وَيُعِنُّو لِلْهُ لَا يُعْلَىٰ لِلْهُ لَا يُعَلِّمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْ





Wit - Lab Jan in h والمحمولة المحمولة المستعمر والمحمولة المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة المحمولة The Market of the Association of the Control of the the committee the second secon

1

Selfer or resp.

الالها وينيكنان فينيكنان د فهالالكمار المعدد مرجير

というなししたようなといるしよりという

\*\*\*

أُولِيكَ الْأَحْرَابُ يِيرُ عِيرُ عِيرُ مُروه تَصَ إِنْ كُلِّ تَهِينَ تَصَيِيسِ كَ سب إلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ مُرْجَعُلامًا بِيَغْمِرُول كُو فَحَقَّ عِقَابٍ بِللازم موكيا ميراعذاب وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لآءِ اورنبيس انظار كرتے بيلوگ إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مُرايك يَيْخُ كَا مَالَهَامِنْ فَوَاقِ مَبْيِل إِلَى كَالِكُونَى وقف وَقَالُوا اوركهاان لوگول نے رَبَّنَاعَجِلْ أَنَا اے ہمارے رب جلدى كردے ہمارے ليے قِطَنَا ہمارا حصد عذاب كا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ حاب كون سے يہلے إضبر آين مبركري على مايقولون ان باتول يرجووه كرتے بيل وَاذْ كُرْ عَبْدَنَادَاوْدَ وْكُرْكُر مارے بندے داؤد ملي كا ذَالْأَيْدِ جَوْقُوت والي تص إِنَّهَ أَوَّابُ بِي شُك وهرجوع كرن في والے تھے اِنَّاسَخَرُ فَاللَّجِيَّالَ مَعَهُ بِعُشَكَ بَمَ فِي مُحْرَكُرو يا يهارُول كواس كساته يُسَيِّدُ وَالْإِشْرَاقِ اورسى كوفت وَالطَّيْرُ مَحْشُوْرَةً اوريرند عَمَى جواكثم كي جاتے تھے كُلُّ لَهُ أَوَّاتُ سبكسباس كي طرف رجوع كرنے والے تھ و شَدَدْنَامُلُکُهُ اور بم نے مضبوط کیااس کے ملک کو وَاتَیْنَهُ الْحِکْمَةَ اور دى جم نے ان كودانائى وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فيصله كن خطاب

ربطآیات:

كل كسبق مين بيان مواكمشركين كمدنيكما عَٱنْزِلَعَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

" کیااس برا تاری کی ہے تعبیحت مارے درمیان۔ "مارے او بروحی نازل نہیں موئی اس مین کیا خوبی ہے کہ اس پر وی نازل ہو گی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آم عِنْدَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ "كياان كيان حَ يا سُخزان عِين آب کے رب کی رحمت کے جو غالب ہے کثرت سے ساتھ دینے والا۔''اس نے آپ مَثْلُطِيْنَاكُو نبوت عطافر مائی ہوه ان كايابندتونبيں ہے۔مزيدفر مايا أَمْلَهُ مُشَلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كَيَانَ كَ لِحَ بَمِلُكَ، شَابَى آسانوں اورزمین كی وَمَابَيْنَهُمَا اور جو کچھآ سانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ کیااس میں ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو فَلْيَرْتَقُوافِي الْأَسْبَابِ- اسباب جمع على سبب كي-اس كامعنى عراستديس جاہے کہ چڑھ جا کمیں آسانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کر وہاں ے روک دیں اگران کے اختیار میں ہے تو ایسا کرلیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں مجند کہ مّا هَنَالِكَ مِعْنَى كَامعنى لشكراور ما كامعنى حجوثاسار ايك جهوثاسالشكر إس مقام ير مَهْرُوْحُ شكست خورده مِنَ الْأَحْرَابِ الشكرول مِن \_\_\_

### كفاركى شكست :

پھر ایما ہی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ کرمہ سے چلے جنگ بدر کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے ، اچھلتے کورتے ہوئے اُغیل مُنیل کے نعر ب لگاتے ہوئے ۔ گانے والی عور تیں بھی ساتھ تھیں ، شراب اونوں پرلدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کوختم کرنے کے بعدیہ فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرج ہول گے ، شراب چلے گی ، قرب وجوار کے قبائل کی ضیافت کریں گے ۔ اان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ذات ناک شکست کھائیں گے اور ان میں موگا۔

سوره آل عمران آیت تمبر ۲۳ پاره ۴ میں الله تعالی کاارشاد ہے و کیفک منصر کم الله ببكد وا نُتُم أذِلَة "البت عقين الله تعالى فتهارى مدى بدرك مقام يراورتم نہایت کمزور تھے۔''ایک طرف تین سوتیرہ جن کے پاس آٹھ تکواریں ، چھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آ دمی کہ ہرا یک تلوار ہے سکے تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میہ قصہ ہوگا ۔ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھا گتے ہوئے پابھی نہ چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تاریخ بنلاتی ہے کہ بھا گنے والے گھروں میں حصب کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھا تیں گے کہ كس شان وشوكت كے ساتھ نكلے تھے اور كس طرح ذليل ہوكر آئے۔ گيت گانے والياں مر ہے گاتے ہوئے واپس گئیں فر مایا پیچھوٹا سا گروہ ہے شکست خور دہ بعنی ان کوشکست ہوگی۔اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایس میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنخضرت مَلِی کی جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے تو ہمارے ول پر کیا گزرتی ہے جاری کیا حیثیت ہے۔اوراس سنی کوکہا جائے جوساری کا گنات سے بلند و برتر ہے اور اس سے زیادہ کچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آنخضرت مالی کا کو معی طور پر تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ مالی کی اسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چندوا قعات پیش کیے ہیں کہ آپ مَلْكِلِنَا عَمْ نه كريں يہلے پنجبروں کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جواُن کا حشر ہوااِن کا بھی وہی ہوگا۔

گزشتہاقوام کےواقعات :

الله تعالى فرماتے بي ڪ تَبَ فَعَبَ لَهُ مُ قَوْمَ فَوْجَ حَمِثُلا يا ان سے پہلے نوح ماليے كو كہا تھا تك قاب آشد [قر: ٢٥]" يہ برا احموثا

اور بردا شرارتی ہے قعاد اور عادقوم نے قیفر عون دُوالا وَقَادِ اور فرعون نے اور بردا شرارتی ہے قعال کے ہاتھ حصلا یا جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جس کو سزادیتا تھا اس کے ہاتھ یاوں میں میخیں شونکتا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس کے خیموں کو باندھنے کے لیے جو میخیں لگاتے تھے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور تھا۔ تو وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلا یا۔ سورہ مومن آیت نمبر ۲۲ میں ہے: فرعون ، ہامان اور قارون نے کہا سلجہ "کَنَّابٌ " یہ جادوگر ہے بردا جھوٹا۔" وَشَمُودُ وَ اور شُمُودُ قُوم نے جھٹلا یا صالح علاقے کے رہے والے تھے۔ یہ علاقہ اور شمود قوم نے جھٹلا یا صالح علاقے اس علاقے میں بڑے براے یہاڑیں۔ طائف اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے بڑے یہاڑیں۔

ان لوگوں نے حضرت صالح ملائے سے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تو فلاں چٹان سے اونٹنی نکالو۔ اور بعض تغییروں میں ہے کہ ساتھ بچ بھی ہو۔ حضرت صالح ملائے نے فرمایا کہ بید کام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرارب میری مائید کرد ہے تو مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مان لیں گے۔ لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے تو محض شوشہ چھوڑ اتھا کہ نہ ایسا ہوگا اور نہ ہم مانیں گے۔ جیسے کہاوت ہے:

#### نەنومن تىل ہونەرادھا ئاپ

ایک بڑی مضبوط چٹان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔اللہ تعالی کے حکم سے چٹان پھٹی اوٹمنی نکل کر باہر آگئی۔حضرت صالح ملائے نفر مایا هذہ ناقة الله لکم ایة [الاعراف: ٣٧] لیکن یقین جانو کہ اتنا بڑا کر شمہ اور مجزہ د کھے کربھی کوئی ایمان نہ لایا۔بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود قوم مجھٹلا چکی وقو مُرکؤ جِلا اور لوط ملاہے کی قوم نے جھے۔ تو فر مایا شمود قوم مجھٹلا چکی وقوم کوئے ہے۔ اور لوط ملاہے کی قوم نے

جھٹلایا۔حضرت لوط مناہی اصل عراق کے رہنے والے تھے۔حضرت ابراہیم ماہیے کے حقیقی بھتیجے تھےان کوالٹد تعالیٰ نے سدوم شہراوراس کے آس یاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کرمبعوث فر مایا \_ زرخیز علاقه تھاان لوگوں نے ان کی شکل وصورت ، اخلاص ، کر دار کو و کھے کرلڑ کی کارشتہ بھی دے دیا۔ حالانکہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے رشتہ بھی ہے۔ لڑکی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ البتہ دویا تین لڑکیاں تھیں وہ اینے والد کے عقیدے برتھیں اور چندغریب لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کو اندھا کیا ، پھر آسان سے پھر برسائے ، پھر جبرائیل مالیا نے ڈراؤنی آ واز نکالی جس ہے سب کے کلیجے بیٹ گئے ، پھرز مین کواٹھا کرالٹا کر کے بیھنک دیا۔ فرمايا وَأَصْحُتُ لُنَيْكَةِ - ايكه كامعنى جنگل -اور جمثلايا جنگل والول في -به حضرت شعیب ملائے کی قوم تھی ۔شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس میاس بڑا جنگل تھا اس لے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں۔ان کی طرف الله تعالی نے شعیب مالیا ہے کومبعوث فر مایا۔حضرت شعیب ملاسم کی صرف لڑ کیاں تھیں لڑ کا کوئی نہیں تھا اپنی ضرورت کے لیے بمریاں رکھی ہوئی تھیں ان کے دودھ برگز ارا ہوتا تھا۔ بیجیاں ہی چراتی تھیں۔عرصہ دراز تك ان كوشعيب منطة نے تبليغ كى اور مجھايا مگروہ ايمان ندلائے۔ان برالله تعالى نے زلزلہ طاری کیا اور جبرائیل مالیے نے جیخ ماری جس سے بیسب کے سب نیاہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلم کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ بھی بری۔ فرمایا أولَبَكَ الأخرَابُ يمي برے برنے گروہ تھے جوتاہ ہوئے ان اللَّاكَذَبَ الرَّسُلَ نَهِيل تَ يَعِيم ول وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَحَقَّ عِقَابِ پِسِ لازم ہوگیاان پرمیراعذاب۔اصل میں عِقَابِی تَفاکِیمری کُرگئ۔یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ مَلِیُ کُسلی کے لیے بیان فر مائے کہ پینیبروں کوجن لوگوں نے ساحر کذاب کہ کر جھٹلایاوہ تباہ وہر بادہوئے۔ای طرح اگریہ بازندآئے تو یہ بھی ہرباد ہوجا کیں گے۔

فرمایا و مَتَایَنْظُرُ هَوَّ لَآءِ إِلَّا صَیْحَةً قَاحِدَةً اور نہیں انظار کرتے ہیاوگ گرایک چیخ کا۔وہ حضرت اسرافیل مالیٹے کا بگل پھونکنا ہے مَّالَعَامِنْ فَوَاقِ نہیں ہے اس کے لیے کوئی و تفدکہ تھوڑا سا پھونک کرسانس لے لیں بلکہ وہ لگا تارا واز ہوگی نخہ اولی کے بعد ساری مخلوق تباہ ہوجائے گی حتی کہ جان نکا لئے والافر شتہ بھی مرجائے گا محسل کے بعد ساری مخلوق تباہ ہوجائے گا محسل کے اللہ تعالی کی ذات کے سواہر شے تباہ ہوجائے گئے۔ شکی می میان کے بعد نفخہ فائیہ ہوگا۔ گی رہے اللہ تعالی کی ذات کے سواہر شے تباہ ہوجائے گی ۔ پھر جالیس سال کے بعد نفخہ فائیہ ہوگا۔

دے دو۔ بیانہوں نے استہزاء کیا کہتم کہتے ہو قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے گئی، ہمارا وارنٹ ابھی ہمیں دے دو۔ قَبْلَ یَوْع الْجِسَابِ حساب کے دن سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اِصْبِرْ عَلی مَا یَقُولُونَ آپ صبر کریں ان باتوں پرجو وہ کرتے ہیں۔ آپ مَنْکُونَ کوساح بھی کہتے ہیں، مِحنون اور شاع بھی کہتے ہیں، مفتری اور کذاب بھی کہتے ہیں۔ آپ مَنْکُونُ کوساح بھی کہتے ہیں۔ جب آپ مَنْکُونُ کے پاس سے کہتے ہیں۔ جب آپ مَنْکُونُ کے پاس سے گزرتے ہے وہ کہتے اللہ کا الّذِی یَدُدُو اللهَتَکُمُ [انبیاء: ۳۱]" کیا بہی شخص ہے جو کر کرتا ہے تھا کہ اللہ کا الّذِی یَدُدُو اللهَتَکُمُ النبیاء: ۳۱]" کیا بہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تہارے معبودوں کی۔" قولاً بھی استہزا، فعلاً بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ مَنْکُونُ کو مُنْکُ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ مَنْکُونُ کو مُنْکُ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ مَنْکُونُ کو مُنْکُ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ مَنْکُونُ کو مُنْکُ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ مَنْکُونُ کو مُنْکُ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ مَنْکُونُ اللہ کون کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مِنْکُونُ کون کی ہوئی کی اور پر میر کریں۔

## تذكره حضرت داؤد ملائيليم:

وَاذْكُرْ عَبْدَ نَادَاوُدَ ذَكر كر جارے بندے داؤد مالیے کا حضرت داؤد مالیے انہاء کا بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کوز بورجیسی کتاب عطافر مائی ۔اس علاقے کا اقتدار بھی ان کودیا ۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ذَاالاَ یُدِ ۔ آین، یک کی جمعے ہیں کا معنی ہوگا ہاتھوں والا یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں کا معنی ہوگا ہاتھوں والا یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے ۔زرہ اور خود بناتے تھے۔کافی خاندان تھا ہاتھوں سے محنت کر کے ان کو کھلاتے تھے جتنا عرصہ بھی حکمر انی کی ہے بیت المال کی رقم کو ہاتھ نہیں لگایا ، اپنی ذات برخرج نہیں کیا۔کتنی بڑی بات ہے۔

حضرت عثمان بڑھ نے بارہ سالہ خلافت کے ذمانے میں قوم کی رقم یعنی بیت المال سے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بہت دیا

ہے بیت المال کے بیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں خلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔

حضرت ابو بکرصدیق بڑتنے نے مدینہ منورہ ہے باہر سلع کے مقام پر کیڑے کی چند کھڈیال لگائی ہوئی تھیں ۔ سوتر اور مزدوری ان کودے آتے تھے اور تھان ان ہے لے آتے تھے۔ دکان نبیں تھی کندھے پر رکھ کر باز اراور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔خلیفہ بنائے جانے کے بعد وقت نہیں تھا کہ جا کرتھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔ وو جار دن کافی پریشان رہے۔ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ میری بات س کرجانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے فر مایا کہ محیں معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نماز پڑھانی ہے جمعہ پڑھانا ہے، جھکڑوں کے فیصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں ، ویگر مسائل ہیں لہٰذایا تو خلافت کسی ایسے خص کودے دوجو مالی لحاظ ہے مضبوط ہویا مجھے بیت المال سے وظیفہ دو۔ میں انسان موں میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ مشکل کے ساتھ اس سے وقت یاس کرتے تھے۔حضرت عمر رہاتد اور حضرت علی رہاتہ بھی بیت المال ہے وظیفہ لیتے تھے اتنا کہ جس ہے گزارا ہوسکے۔

سَخَرْنَاالْجِبَالَ مَعَدُ بِالْعَشِي بَعِلَى بَمَ نَصْحُرُكُرد يا بِهارُ ول كواس كے ساتھ يُسَيِّحُنَ جُوتِي ب جوتبيع كرتے تھے بِالْعَشِي بِحِطِلے بہر وَالْإِشْرَاقِ اورضِ كے وقت بس وقت سورج چرد هنا تھا۔ حضرت واؤد مَالَظِيم كام مجروہ تھا كہ جب وہ بِها رُول كے پاس سِحان الله يرد ھے تھے۔ يرد ھے تو بہا رُبھی ساتھ سِحان الله يرد ھے تھے۔

ملی متم کے لوگ تا ویلیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیدواہی کی آواز ہوتی تھی جس کو اسلامے ہازگشت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں اِنّا اللہ ہالکہ علم اسلام کے باتھ اگرواہی کی سیخر ناالہ ہال مَعَم بین ہے تابع کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ ۔ اگرواہی کی آواز مراد لی جائے تو پھر بیداؤد مالیہ کے ساتھ کوئی شخصیص نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے جیسا گناہ گارآ دمی نزلہ زکام کا مارا ہوا بھی پہاڑے دامن میں سبحان اللہ کہتو آوازواہی آئے گی۔ لہذا حقیقتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ یہ بھی اور پہلے پہر بھی اور پہلے پہر بھی۔

وَالطَّيْرَ اور پرندے بھی سجان اللہ پڑھتے تھے کوے ، کبوتر اور چڑیاں وغیرہ واؤد مالیے کے ساتھ سجان اللہ کہتے تھے اور ایسے ہی بچھ آتا تھا جیسا کہ میں سجان اللہ کہہ رہا ہوں اور تہمیں سجھ آرہا ہے۔ مَحْشُورَةً جع کیے ہوئے گا ٹی آقا ہے سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تالع تھے پہاڑ بھی ، پرندے بھی ۔ یہ ان کے معجزات میں سے تھا وَشَدَدُنَامُلُکُهُ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو۔ حضرت واؤد مالیے کو حکومت کی پوری گرفت عاصل تھی۔ بڑے نشظم تھے کیا مجال کہ چوری وکیتی ہویا کوئی برمعاشی کر سکے یاکسی کی نیند میں خلل ڈال سکے۔ آج کل کی حکومتوں کی تو وکئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردی محدوق و کیتی قبل وغارت ، ہیرا پھیری ، کھپلول کوئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردی محدوق و کیتی قبل وغارت ، ہیرا پھیری ، کھپلول

کے سواکوئی شےنظر نہیں آتی ۔ پھر کیاعوام اور کیا حکمر ان سب برابر ہیں۔

توفر مایا کہ ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا وَاتَیْنَا الْحِدے مُدَ اور عطاکی ہم نے ان کو دانائی۔ بڑے عکیماندانداز میں حکومت کرتے تھے وَفَضَلَ الْحِظابِ اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ ایسی دوٹوک بات کرتے تھے کہ سب کوآسانی سے بچھآتی تھی۔ بعض آ دمی موہوم بات کرتے ہیں کہ ہرآ دمی ان کی بات کو بچھ نہیں سکتا خاص طور پریہ جوسیاسی فتم کے لوگ ہیں تاکہ وفت پر انکار بھی کرسکیس اور کہنے کو کہہ بھی سکیس یہ کین حضرت داؤد مالئیلے بڑی کھری اور واضح بات کرتے تھے۔

\*\*\*

## وَهَلُ اللَّهُ

﴿ نَبُوا الْعَصَيْرِ إِذْ تَسُورُ وِ الْمِعْرَابِ ﴿ إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرْءَ مِنْهُمْ قَالُوْالَا تَخْفَتْ خَصْمُن بَعْي بِعَضْنَاعَلَى بَعْضِ فَاخْلُمْ بَيْنَا بِالْحُقِّ وَلا تُنْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سُواءِ الصِّراطِ ﴿ إِنَّ هٰذَا الْحِيْ لَا يَسْعُوَّ تِسْعُوْنَ نَغْجَةً وَلِي نَعْجَا ﴿ وَاحِدَاهُ فَقَالَ ٱلْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي الْخِطَابِ®قَالَ لَقَالُ ظَلَمَكَ إِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْغُلُطَآءُ لِيَبْغِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ الْالَّذِينَ الْمُؤَّا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَخَلَّ دَاؤُدُ أَنَّهَا فَكُنَّهُ فَاسْتَغْفَرُرَتُهُ وَ الم خَرِرًاكِعًا قُانَابُ الله فَعُفَرُنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالَوْلُغَى وَ حُسْنَ مَابِ "لِدَاوُدُ إِنَّاجِعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعُقِّ وَلَا تَبِّيرِ الْهُولِي فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّا الذين يضِلُون عن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَا أَنْ وَايَوْمَ عُ الْحِسَابِ ﴿

بَعْضِ زیادتی کی ہم میں سے بعض نے بعض پر فاخگف بیننا پی آپ فیصلہ کردیں ہارے درمیان بانحق انصاف کے ساتھ وَلا تُشطِظ اورزيادتى نهري والهدئة اورهارى راجمائى كري إلى سوآءالقسراط سير هراسة كى طرف إنَّ هٰذَآآخِي بِشك بيمرا بِعالَى م لَهُ تِنْ عَجَ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً اللَّهُ يَاسَ نَا نُو عُرِيال مِن قَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً اور میرے پاس ایک دنی ہے فقال پس اس نے کہا آ کفلنیفا سیمری كفالت من دے دو وَعَزَّ نِي فِي الْخِطَابِ اور عالب آگيا ہے مجھ يركفتگو كرنے ميں قَالَ فرماياداؤدماكيا في نقد ظلمك البية عقيق اس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ بسؤال نَعْجَیّل تمہاری دنی ما تگ کر الی نِعَاجِهِ این دنبیول کے ساتھ ملانے کے لیے وَاِنَ کے نِیرًا اور بے شک بهتارے مِّرَالْخُلَطَآءِ شريك لَيَبْغِي بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ البت زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض یر اِلّا الّذِینَ اَمَنُوا مُروه لوگ جو ايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كي انهول في الجمع وَقَلْدُا مُمَّا هُمْ اورالياوك بهت كم بين وَظَنَّ دَاوْدُ اوريقين كرلياداوُ وعالياء ني اَنَّمَافَتَنَّهُ كهب شكبم ني اس كوآزمائش مين والاب ا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ لِي اس فِ معافى ما فَى اليغ رب سے وَخَرَّ رَاكِعًا اوركر مُنْ ركوع مِن قَانَاتِ اوررجوع كيا الله تعالى كي طرف فَعَفَرُ نَالَهُ ذُلِكَ

پس ہم نے معاف کردیاان کا پی قسور وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَةُ لَفَی اور بِشک ان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ و مُحسن مَابِ اورا چھا مُحکانا یا دَاوُدُ اللهِ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَة فِی الْاَدُ ضِ بِشک ہم نے بنایا ہے آپ کو فلیفہ ذمین میں فَاحُر کے فلیفہ ذمین میں فَاحُر کے فلیفہ ذمین میں فَاحُر کے النّاسِ بِالْحَقِی پس فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان انساف کے ساتھ وَ لَا تَدَّیْعِ الْهَوٰی اور نہ پیروی کریں خواہش کی فیضلگ کے من سینیل الله پس سے تجھے بہکا دے گی الله تعالی کے داستے سے اِنَّ اللَّهِ اِنْ اللهِ تعالی کے داستے سے الله تعالی کے داستے سے کہ محمود کا تعالی حدال ہوں نے حساب کے دن کو ساتھ آج کی آیات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد عالیے کی ذات گرائی کے ساتھ آج کی آیات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد عالیے کی ذات گرائی کے ساتھ

تفسير مردود:

اس واقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائیل کتاب مقدی میں درج ہیں۔
بائیل وہ کتاب ہے جس پر یہودی اور عیسائی اعتاد کرتے ہیں۔ یہ چھتیں صحیفوں پر مشملل
ہے۔ تورات ، زبور ، احبار ، پیدائش ، ملاکی انجیل ، مکاشفہ سلاطیں وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ
ہے۔ اس میں حضرت واؤد عالیہ کے بارے میں الیی خرافات ورج ہیں کہ کوئی باضمیر
مسلمان ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت واؤد
عالیہ کا ایک صحافی تھا حتی اور تیا۔ اس کا مکان حضرت واؤد عالیہ ہے مکان کے ساتھ متصل

تھا۔اس کی بیوی برس خوب صورت تھی ۔جس کا نام بت سبع تھا۔ایک دن داؤ د مالیا عملنے کے لیے اینے مکان کی حصت پر گئے صحابی کی بیوی نہار ہی تھی ان کی نگاہ اس پڑگئی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آ دمی بھیج کراس کواینے پاس بلوالیا۔العیاذ بالله نقل کفر کفر نیاشد۔ داؤد مالیے نے اس کے ساتھ صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہوگئی۔ حاونداس کا جہاد کے لیے محاذیر گیا ہوا تھا کئی مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وفت قریب آیا تو بي بي گھبرا گئي كه جب ميرا خاوند گيا تھا تو اس وفت ميں حامله نہيں تھي اور اب حامله ہو گئي ہوں ۔ تو خاوند کے سامنے کیے سرخروہوں گی۔ داؤد علائے نے فرمایا کوئی بات نہیں میں خلیفة الله مول میں اس کوایسے محاذ پر جیجوں گا کہ جہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانچەاس كوايك محاذىر بھيج كرشهيد كراديا۔ پھراس كى بيوى كے ساتھ خود نكاح كرليا العياذ بالله ثم العياذ بالله ثم العياذ بالله \_كوئى مسلمان ان خرافات كوتسليم كرنے كے ليے تيارنہيں ہے۔ پیغمبر کی ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایسا کا منہیں کرسکتا چہ جائے کہ داؤد مالیا ہے ک ننانو ہے بیویاں تھیں اور لونڈیاں ان کےعلاوہ تھیں۔وہ ایبانغل کب کریکتے تھے۔

سورہ یوسف میں مذکور ہے حضرت یوسف ملینے کا واقعہ کہ زلیخانے ان کو برائی کی دعوت دی تو انہوں نے مسعّاد اللّٰہ اِنّٰہ دیّتی آخسن مَثْوَای کہہ کراس کی ساری مثرارتوں کی زنجیروں کوکاٹ کرعزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پرتھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی لہذا داؤد مالیائے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہذا داؤد مالیائے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہذا داؤد مالیائے ا

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی یہ تعبیر کی ہے کہ خرابی تو کہے ہیں ہوئی صرف رائے پر چلتے ہوئے اس عورت میرنگاہ پڑگئی اور خیال آیا کہ یہ میر کی ہیویوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھاہوتا۔ اس ہے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھوکر اور چھان کراس واقعہ کو پیش کیا ہے گریہ بات بھی بڑی بعید ہے اور حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پنیمبر کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ یہ میری ہوئی ۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا فاوند موجود ہے اس کے متعلق پنیمبر کے دل میں ایسی حسرت پنیمبر کی شان کے فلان ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ بیر بھی چی نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ فلان ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ بیر بھی جی نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ تفسیر مقبول :

سیح پات وہ ہے جوحدیث کی کتاب متدرک حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس مَنِينَ ہے روایت کی ہے ۔حضرت عبداللہ بن عباس مَنِینَ نے اس کی تفسیراس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤ د ملائے کواللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھاور دانائی عطافر مائی تھی اوروہ بڑے نتظم تھے۔حفرت داؤد مالیے نے چوہیں گھنے عبادت کے لیے تسیم کرر کھے تھے۔اس طرح که آدها گھنٹہ ایک بی بی عبادت کرے گی ، آدها گھنٹہ دوسری ، آدها گھنٹہ تبسری اور سحری کے وقت خودعبادت کریں گے۔ چوہیں گھنٹے میں کوئی گھڑی الیی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر وعبادت نہ ہوتی ہو۔اپنے اس حسن انتظام پر پچھ نازاں ہوئے کہ میرے گھر میں چومیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیناز کرنا پسند نہآیا کہ ایبا فخر کرنا پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ حضرت داؤد مالیا ہے گھر کے حن میں عبادت میں مشغول تھے۔ان کے گھر کی دیوار پھلا مگ کر پچھلوگ اندرآ گئے حالا نکہ دیوار کافی بلندھی اور باہر چوکیداربھی تھے۔حضرت داؤ دیائے اس ہے گھبرائے کہ یہ لوگ درواز ہے سے کیوں نہیں آئے ۔ آئی بلند دیواریں بھلانگ کر آئے ہیں چوکیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پراس طرح گھرانے سے ایمان پرکوئی زنیس پر تی موئی مالیے اللہ تعالی کے جلیل القدر پنیم ہیں۔ پاکیزہ وادی طوی میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اے موئی مالیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگار! یہ میری لاتھی ہے۔ اس کے ساتھ میں ٹیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درخوں کے پتے جھاڑ کراپئی بریوں کے آگے ڈالٹا ہوں اور بھی کی جگہ ضرورت پر جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لاتھی کو ڈالٹا ہوں اور بھی کی جگہ ضرورت پر جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لاتھی کو ڈالٹا وہ وہ اڑ دھا بن گئی۔ سور ق انحمل آیت نمبر ۱ باپارہ ۱۹ میں ہے ور فی مُن ہدا و قدم مُن ہدا ہوں اور ہی کی اس کو گھا کے سانپ موذی چیز ہے اس جب بختا جا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خون مایا کو گھا واکہ تہ خون اس کو پکڑلوا ور مت ڈرو سے بچنا جا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خون مایا کو گھا ویک دیں گے پہلی حالت پر۔' تو طبی طور پر دیمن کتے ، بلے ، سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے طور پر دیمن کتے ، بلے ، سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے ایمان پر کوئی زویر تی ہے۔ سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے اور نہ اس سے ایمان پر کوئی زویر تی ہے۔

تو داؤد عالی پریشان ہوئے کہ بیاتی بلند دیواریں پھلانگ کر کیے آگے اور چوکیدار کدھر گئے؟ بیہ ہوا کیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تسبیحات بھی ذہمن سے تکل گئیں اور ان آنے والول نے کہا حضرت! ہم دوفریق ہیں ہماری بات سنیں!

ایک نے کہا کہ بیہ میراساتھی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنجی ہے اور بیہ ہتا ہے کہ دہ دنجی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

باس صرف ایک دنجی ہے اور بیہ ہتا ہے کہ دہ دنجی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔

اور بڑے میری دادری کریں اور حق وانصاف کا فیصلہ کریں ۔ حضرت داؤد عالی نے ان کی باتیں سیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سین اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سین اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں

گزرگیااور جس حسن انظام پرفخرتھااور نازاں تھے وہ قائم ندر کھ سکے مسیح بات یہی ہے باقی سب خرافات ہیں۔

الله تعالی فر ماتے ہیں وَهَلَ أَمُكَ نَبَوُّ الْخَصْمِ اوركيا آئی ہے آپ كے ياس خرجمً الرف والول كي إذ تَسَوَّرُ واللِّخرَابَ - سود عربي زبان ميس ديواركوكمة ہیں اور تسہود کامعنی ہوتا ہد بوار کا کھلانگنا۔جس وقت کھلانگی انھوں نے دیوار عبادت خانے کی محراب کامعنی کمرہ ۔جس کمرے میں وہ عبادت کرنے تھے اِذْدَ خَلُوا عَلَى دَاوْدَ جب ده داخل موت داؤد مَالياء كيال فَفَرْعَ مِنْهُمْ لِيل وه مُراعَ ان سے داؤد عالیے ان کود مکھ کر گھبرا گئے کہ بید دیوار پھلا نگ کراندر کیوں آئے ہیں پہرے داركهال كئة؟ اوروه بهي مجھ كئے كدداؤد ماليا خوف زده موكئے ہيں قَالُوا كَهَ لَكُ لَا تَخَفُ آبِ فوف نه كري خَصْمْنِ بَغِي بَعْضَاعَلَى بَعْضِ المُ جَمَّالُوا كرنے والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دوفریق ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے فاخگف سننگابالکق جارے درمیان فیصلہ کریں حَنْ كِمَطَائِنَ وَلَا تُشْطِطُ اورزياوتي نهرين وَاهْدِنَا إِلْي سَوَاءِالصِّرَاطِ اور ہماری را ہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ بیآنے والے اللہ تعالی کے فرشتے تھے انسان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بیہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختيار كريكتے ہيں اور كسى بھى شكل ميں آسكتے ہيں۔

حضرت جبرائیل مالئے عموماً حضرت وحید بن خلیفہ کلبی زائد کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے تخصرت مُن اللہ کی محد نبوی کے حن میں تشریف فر ماتھے عالبًا ظہر کا وقت تھا

ایک آ دی آ کر دوزانو ہو کر تھٹے آپ ہوئی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا جیے آ دمی التحیات میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آنخضرت سیلین کی رانوں پررکھ دیئے اور آپ سالین ے سوالات شروع كرد ي كرايمان كيا چيز ع؟ آپ سائي في مايا آن تُومِنَ باللهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَدُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ وَالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَشَرَّةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ يوايمان جمل بدوسراسوال كيا كماسلام كياچيز ب؟ آپ مَنْ الله نعام الله على الله تعالى كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كى كوشرىك نه تشہرا و اور نماز قائم کرو اور فریضہ زکوۃ ادا کرو ادر رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نے تیسر اسوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ تلفی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرو کہتم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوسوا گرتم اس کونہیں و میسے تو وہ مسی و میر ما ہے۔ جوتھا سوال اس نے بیکیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ یہ قیامت کاعلم ان یانچے چیز وں میں ہے ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ کےسوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وه آ دی جیلا گیا۔

آنحضرت اللی فرمایا والدی نفسی بیده قتم ہاں ذات کی جس کے قبط میں میری جان ان کو پہچان ہے جب بھی جرائیل ملی میرے پاس آئے میں نے ان کو پہچان لیا گراس مرتبہ میں بھی نہیں پہچان سکا۔اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جرآئیل ملی تھے تمہارے پاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔تو فرشتے تمہارے پاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔تو فرشتے انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

تو وہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے۔ تو

یدایک واقعہ ہے مجھانے کے لیے اس کے سواجتے قصے ہیں بے حقیقت ہیں ان میں نہیں بڑنا چاہے وَ إِنَّ کَیْنِیْوَامِنَ الْخُلُطَآءِ اور بے شک بہت سارے شریک این نی بیٹنی بنظہ منے کی بنی البتہ زیاد تی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض پر اِلّا الَّذِیْنَ اَمْنُوْاوَ عَلِلُواالشٰلِطٰتِ مُروہ لوگ جوابیان لائے اور ممل کرتے ہیں اچھے لیکن وَ قَلِیْلُ مَّا اُمْدُ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ کی کے ساتھ شریک بھی ہوں قولاً عملاً زیادتی بھی نہ کریں۔ رب تعالی نے بالکل حق فرایا ہے وظری داؤہ اور یقین کرلیا داؤ دمائے مجھ کے آئی افتیائے کہ بالکل حق فرایا ہے وظری داؤہ اور یقین کرلیا انہوں نے اپنے حسن انظام پر فخر و نازکیا تھا کہ میرے گھر میں چوہیں گھنے عبادت ہوتی ہوتا ہے کوئی وقت خالی نہیں ہوتا۔ اب بھی گئے کہ یہ سارا رب تعالی کی توفیق ہوتا ہے فائے شکر رب کے دارد کار! میں سارا آپ کی توفیق ہے ہوتا ہے فائے شکر رب نے دارد کار! میں سارا آپ کی توفیق ہے ۔

## أتخضرت علي سے يبود يوں كے تين سوالات:

اسی طرح کا واقعہ آنخضرت مَثَلِیْنَ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت مَثَلِیْنَ سے یہودیوں نے تین سوال کیے۔

- ایک بیکدروح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ
   زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مر گیا۔
  - ۲ دوسراسوال که اصحاب کهف کون تصان کی تعداد کتنی تھی؟
  - ا تیسراسوال که ذوالقرنین کون بزرگ تصان کاقصه کیا ہے؟

فرمایا اس نے اپنے بروردگار سے مغفرت طلب کی وَخَوَّ دَاکِعًا اور گرگئے رکوع میں وَانَابَ اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ۔ بیجدے والی آیت ہے جس جس نے سی ہے اس پر سجدہ لازم ہو گیا ہے ۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ باوضوہ وہ کپڑے صاف ہوں ، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہواور میں جدہ چونکہ واجب ہے لہٰذا طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ البتہ نقلی نماز ان اوقات میں میں سیجدہ چونکہ واجب ہے لہٰذا طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ البتہ نقلی نماز ان اوقات میں

جائز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے ۔ کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور یہی تھم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ بیے کہ اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جائے ، تین ، یا کچے یا سات مرتبہ یو حکراللہ اکبر کہ کر بحدے سے سرافھالے۔اس میں التحیات ہیں ہے۔ وائيں بائيس سلام پھيرنانبيس ہے۔الله تعالى فرماتے ہيں فَغَفَرْنَالَهُ پس مم نے بخش دياان كو ذلك ميصور حسن انظام برنازكر في والا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَرُ لَفِي اورب شک داؤد مالیدے کا ہمارے مال برامقام ہے و تحسر سے ماب اور احجما محکانا ہے يدَاوُدُ احواوُومَالِيم إِنَّاجَعَلُنْكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضِ جِثْكُ بِم فِينايا إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضِ جِثْكُ بِم فِينايا إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضِ زمین می خلیفه فاخے درمیان قلی بالحق پی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق كساته حق والا فيصله كريس وَلَاتَتَبع الْهَوٰي اورخوابش كى بيروى نهري فَيْضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لِي يَحْجَ الله تعالى كرات سے بهادے گا۔ بھی بھی اپنی ذات پراعتاد نہ کریں بلکہ کہو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اراد ہے ہے ہوتے ہیں اِنَّالَّذِيْنِ يَضِلُوْنَ عَنْسَبِيْلِ اللهِ بِشَك وه لوگ جوبهك جاتے بي الله تعالى كے راتے کے لَهُ عَذَاكِ شَدِيْدٌ ان كے ليے خت عذاب م-كيول؟ بمانسُوايوم الحساب اس کے کہ بھلادیا انہوں نے حساب کے دن کو۔اس کی تیاری نہیں کی اس کیے سز اہوگی۔

وماخكفنا التنمآء والكرض ومايينهما باطلاذ لكظن الَّذِينَ كَفُرُوا فُويُكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ التَّارِ الْمُرْجَعُ فَلُ الَّذِينَ المُواوعِلُواالصِّلِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ آمَرْ بَعْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ @كِتْبُ آنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكً لِلكَّبِّرُ وَالنِّيهِ وَلِيَتُنَّكِّرُ أُولُوا الْكِلْيَابِ 6و وَهَبُنَا لِدَاوْدِ سُلِيْلُنَ نِعُمَ الْعَيْنُ أَنَّهُ آوَابُ قَاذَ عُرِضَ عَلَيْهِ وِيالْعَثِيِّ الصَّفِينْ الْحِيادُ فَقَالَ إِنَّ ٱحْبَيْتُ حُبّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرِ بِي حَتَّىٰ تَوَارِتْ بِالْحِيَابِ ﴿ وَهُوَ هَاعَلَىٰ ۖ فَطَفِقَ مَسَدًا بِالسُّوْقِ وَالْاعْنَاقِ ﴿ وَلَقَالُ فَتَنَاسُلَيْمُنَ وَالْقَبْنَاعَلِي كُرْسِيَّهُ جَسَرُ اثْمُ آنَابُ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًالًا يَنْبُغِيْ لِكَمْدِ مِنْ بَعْدِي فَ إِنَّكَ انْتَ الْوَهَّابُ® فَسَعَّرُ نَالَهُ الرَّبْعَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٥

وَمَاخَلَقُنَاالَّمَاءَ اورنبیں پیداکیا ہم نے آسان کو وَالْاَرْضَ اور زمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے بَاطِلًا ہے کار ذلک یہ ظُنُّ الَّذِیْنَ خیال ہے ان لوگوں کا گفر وُا جوکا فر ہیں فویل ٹیڈنیڈی خیال ہے ان لوگوں کے لیے جوکا فر ہیں فویڈ ٹیڈنیڈی کیا ہم کردیں گے ان لوگوں کو امنوا النَّارِ آگ میں آئم نَجْعَل الَّذِیْنَ کیا ہم کردیں گے ان لوگوں کو امنوا جوایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ اور عمل کی انہوں نے اچھے کا نُمُفُسِدِیْنَ جوایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ اور عمل کے انہوں نے اچھے کا نُمُفْسِدِیْنَ

في الأزير ان لوگول كي طرح جوفساد مياتے بين زمين ميں اَعْ مَنْجَعَلَ انمتَّقِيْن كَانْفُجَّارِ يَا مِم كردي كَ يرميز گاروں كوفاسقول كى طرح كِتْك اَنْزَلْنُهُ يَهُ لَابِ ہے جس کوہم نے نازل کیا اِلیّلک آپ کی طرف مُبْرَك بركت والى م يُيَدَّبُّرُ وَالْيَهِ تَاكَمُورُونَكُر بن اس كي آيات مين وَلِيَتَذَكَّرَ اورتاكه فيحت حاصل كري أولُواالألْبَاب عقل مند لوگ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلَيْسُ اورعطاكيا بم في داوُدماكي كوسليمان ماكية نِعْمَ الْعَبْدُ بهت الجِها بنده تها إنَّةَ أَوَّابُ بِيثُك وه رجوع كرنے والاتها إذ عُرضَ عَلَيْهِ جس وقت پیش کیے گئے اس پر بالْعَشِی مجھلے پہر الصّفِينَ اصل محور الجيّادُ تيزرفار فَقَالَ يس انهول في مايا اِلْيِّ اَحْبَبْتُ بِشُكُ مِينَ فِي حَبِّ الْخَيْرِ مَالَ كَامْجِت عَنْ ذِكْرِرَبِي الضرب كي يادك لي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يَبِال تَك كه وه غائب ہو گئے پردے کے بیچے رُدُو هَاعَكَ اللهُ اللهُ اللهُ مُحمر فَطَفِقَ مَسْمَّابِالسَّوْقِ وَالْأَغْنَاقِ لِي للَّ كَة وه جَعَارُ نِ ان كَي كرونون اور پذلیوں کو وَلَقَدُفَتَنَا سُلَيْمُوبِ اور البت تحقیق م نے آزمائش میں ڈالا سلیمان ملیہ کو وَالْقَیْنَاعَلی گُرسِیّه اورہم نے ڈال دیاان کی کری پر جَسَدًا ایک دھڑ شُمَّانَاتِ پھراس نے رجوع کیا قال کہا رت اغْفِرُ لِي الممرددب مجهم بخشود وَهَبْ لِي مُلكًا اورعطا كرمجه

ایبالمک لَاینَتُبَغِیٰلِاَ کی جونهالُق ہوکی کے لیے مِنْ بَعْدِی میرے بعد اِنْکَ اَنْتَ الْوَهَابُ بِ شک آپ ہی دینے والے ہیں فَسَخَرُنَالَهُ الرِیْحَ پِی اَنْکَ اَنْتَ الْوَهَا بُ بِ شک آپ ہی دینے والے ہیں فَسَخَرُنَالَهُ الرِیْحَ پِی تابع کیا ہم نے اس کے ہواکو تَجْرِی بِاَمْرِهِ وَوَ چُلی تَقی اس کے ہواکو تَجْرِی بِاَمْرِهِ وَوَ چُلی تَقی اس کے ماتھ رُخَاءً نرمزم حَیْثُ اَصَابَ جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ حکم کے ساتھ رُخَاءً نرمزم حَیْثُ اَصَابَ جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ ربط آیات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے داستے ہے ان کے ان کے لیے بہک گئے ان کے لیے بخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کوفر اموش کرویا چاہے زبان سے کیا یا کہ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا آخرت کی فکر نہیں کرتا اسے آخرت کی پروانہیں ہے تو اس نے عملاً آخرت کوفر اموش کردیا ہے۔ اگلی آبیت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و متاخلفاً السّماء وَالْاَرْضَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کو و متابینے مابطلا اور جو پھوان دونوں کے درمیان ہے ہار مثال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہاں کی دیواریں ہیں، چیت ہے، فرش ہال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہاں کی دیواریں ہیں، چیت ہے، فرش ہے۔ کیا اس کے بنانے والے نے ہمقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الله تعالی کا ذکر کریں، دینی جالس ہوں۔ تواس چھوٹی سی بناکا کوئی مقصد ہے توا تنا بڑا آسان اور زمین کیا الله تعالی نے ہمقصد بیدا کیے ہیں اس کا کوئی مقصد بیدا ہے۔

دیکھو!مدرسہ، کالج، یو نیورٹی یا کوئی ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے کھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے امتحان کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔اس طرح الله تعالى نے زمین آسان بنایا ،اس میں مخلوق بسائی ،ان کے لیے نصاب مقرر کیا،اس کے امتحان کے دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔ السن نیک مسزد و اللہ خسرة " ونیا آخرت کی کھیتی ہے۔ "جو یہاں بوؤ کے وہاں کا ٹو گے۔ جو یہاں پڑھو کے مل کرو گے قیامت کے بعداس کا امتحان ہے۔

اس کو بے کار کون سجھے ہیں؟ ﴿ لَٰ لِنَظُنُّ الَّذِیْنَ کَفُرُ وَا سِخْیال ہے ان لوگوں کا جوکافر ہیں فَویْلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَامِنَ النَّارِ پی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں آگ میں۔آگ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئم نَجْعَلُ الَّذِیْنَ اَمَنُوٰ اللهِ کَیا ہُم کرویں گے ان لوگوں کوجو ایمان لائے و عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور انہوں نے عمل کیے انتھے کا لُمُفُدِدِیْنَ فِی الاَرْضِ ان لوگوں کی طرح جوز مین میں فسادی تیں۔کیا نیک اور برکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا آئم نَجْعَلُ الْمُتَقِیْنَ کَا لَٰفُحَیَّالِ کیا ہم کردیں گے بہیز گاروں کوفاسق فاجروں کی طرح۔دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔دیکھو! دنیا میں کتنے نیک ہیں کہاں کودنیا میں نکلے گا بدلہ پورانہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑا۔

آنے فرت میں گوئی ذات گرامی ہے بڑھ کراللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نیک ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ دودن مسلسل آپ نے بھی سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت عائشہ میں تعفی ماتی ہیں کہ مسلسل تمین تمین مہینے ہمارے چو لھے میں آگر نہیں جلتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آگر نہیں جلتی تھی میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تمین قبریں ہیں۔ آپ میں قبری جی میں جراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تمین قبریں ہیں۔ آپ قبر مہارک آپ میں جرائے کہ مدیق آکبر ہوتا تھا۔ مکان اور ایک حضرت عمر ہوتا تھی کی اور ایک قبر

کی جگداور ہے ہیں۔ جہال حضرت عیسیٰ ملتب ہونی ہوں گے۔ تو آپ ہنگائی کواپی نیکوں کا صلہ تو ند ملا۔ تو کیا ایسا دن نعیں ہونا چاہیے کہ جہال وفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے آئے۔ دنیا کی کوئی حکومت الی نہیں ہے جو وفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے دیجھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وفا داری کا معیار کیا ہے؟ کوئی لوٹا بنتا ہے یا نہیں۔ قیامت نہ آنے کا مطلب یہ ہو کہ مومن اور کا فر ایک جیسے رہیں، صلح اور فسادی کا فرق نہ ہوا، معاذ ہو، متی غیر متی برابر ہوں۔ تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی احکم الیا کمین تو نہ ہوا، معاذ ہو، تنی اور بدی کا بدلہ دیا اللہ تعالی۔ لہذا قیامت کا قائم ہو ناعقلی طور پر بھی ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گائی کا م یوم الحساب کی تھوڑی جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گائی کا نام یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی کی تشریح ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں جے تب آنز کنا ہے ایک سے کتاب ہے جس کونازل کیا ہم نے آپ کی طرف اے بی کریم ملکت اُلی مبرکت اول ہے۔ اس کو باوضو ہاتھ لگا نا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو بھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ قید بَرِی وَ اللیت تاکہ قرآن پاک کی آیات بغیر ترجے کے بیغور کریں اور جھیں۔ اس کی ایک آیت بھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجے کے بیغور کریں اور جھیں۔ اس کی ایک آیت بھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجے کے بیٹر صنے سے زیادہ ہے۔ کیونکہ بیقر آن پاک اتار نے کی غرض ہے۔ رات کے چند من بیٹر سے نے کے سے مرف کرنا، فقد اسلامی سجھنے کے لیے صرف کرنا، فقد اسلامی سجھنے کے لیے خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ صدیت پاک میں آتا ہے فقیقہ واجد خیر میں آئو ہے عابیہ '' ایک عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔'' کیونکہ فقیقہ واجد خیر میں آئو ہے ہے اور جو عالم ہوں دور روں کی اصلاح بھی کرے گا۔

توفر مایا کر آن اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا در کھنا! یقر آن صرف مولو یول کے لیے ، قاریوں کے لیے ، حافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہر مسلمان مرد ، عورت ، بوڑھے ، جوان ، بچوں ، سب کے لیے نازل ہوا ہے تا کہ اس کی آیات پر غور کریں اس کو بجھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں جاتے ہیں ٹیویشنیں بھی دیتے ہیں اور قر آن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لِیمَنَدُکُوراً و لُو الْا لَبُنابِ اور تاکہ نہیں میں کریں عقل مند۔ اور نصیحت سمجھنے سے حاصل ہوگی محض چوم جائے کر غلاف میں رکھنے ہے تونہیں آئے گی۔

#### حضرت داؤد مليه كاواقعه:

الله تعالی فرماتے ہیں وَوَهَ بُنَالِدَاوُدَ سُکینَ وَرعطاکیا ہم نے داوُد مَالِئِے کو سلیمان مَالِئِے جیباجلیل القدر فرزند نِعْتُ الْعَبُدُ بہت اچھابندہ تھا اِنَّهُ اَقَّابُ وہ رجوع کرنے والاتھااللہ تعالیٰ کی طرف باپ بیٹادونوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں کونبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطافر مائی ۔حضرت داوُد مَالِئِے کے کل انہیں بیٹے تھے جن میں سلیمان مَالِئِے سب سے چھوٹے تھے گراللہ تعالیٰ نے دان کو بے شارخو ہوں سے نواز اتھا۔اللہ تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے دان کو بے شارخو ہوں سے نواز اتھا۔اللہ تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے

تا بع کر دیا تھا۔ اور قوت فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے بناتے کے انتین میں بڑے بڑے نیصلے کر جاتے تھے۔ حضرت داؤد مالئے کی وفات کے بعدان کے جانتین بنے۔ اگلی آیات میں حضرت سلیمان مالئے کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے بيں إذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّْفِلْتُ الْجِيَادُ جب بيش كي كے آب ير پچھلے پېرنہايت بى عمده اصيل گھوڑ نے تيز رفتار۔ صفن اس گھوڑ ہے كو كہتے ہیں جوعام طور پراینے تین یاؤں پروزن ڈالتا ہے اور چوتھے یاؤں کاصرف اگلا نیجہ زمین برر کھتا ہے نسلی طور پر بیگھوڑے کے عمدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔سلیمان مالیا کے اصطبل میں اس فتم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعال ہوتے تھے۔سلیمان ملالله کوان کے ساتھ بردی محبت تھی۔ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ یہ گھوڑے آپ کی خدمت میں بچھلے پہرپیش کے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں آ گیا۔ گھوڑوں کے معاہیے میں اس قدرمحوہوئے کہ سورج غروب ہو حميا اور نماز كا وقت جاتا رہا۔ اس وقت حضرت سليمان ماليا، نے فَقَالَ ليس فرمايا الِّنَ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِرَ بِنَ بِصِلْ مِي فِي مِن كَال كَالله تعالی کے ذکر کے لیے خٹی توارت بانچاب یہاں تک کہوہ غائب ہوگئے یردے کے پیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔مطلب یہ ہے کہان کوذکر اللی فوت ہوجانے پر بریشانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکرالہی کا فوت ہوجا نا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

چنانچ سلیمان ملائے نے فادموں کو تکم دیا رُدُّو هَا عَلَی کو اوان کو مجھ پر۔ان محور وں کو واپس لایا گیا فظفِق مَسْمَا ا

بالسُّوْقِ وَالْأَغْنَاقِ لِيل وه لگ گئے جھاڑنے ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں کو۔ چونکہ سلیمان مالیٹے کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ شم کے گھوڑوں سے محبت تھی اس لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی و کھے بھال میں سلیمان مالیے کی عبادت کا فریضہ رہی کو تخت رنج ہوااور کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر اللہی پرتر جیح دی ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کہ کہ ان سے یہ لطمی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو نکوار سے کا شاشروع کردیا کہ سے کا معنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت رہ گئی ہے۔

حضرت سليمان عليه كي آزمائش:

میں بیریمی آتا ہے کہ اگر سلیمان مالیے قتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہدو ہے تو سوی سو بويوں كے بال بيج پيدا ہوتے - قَالَ سليمان عليه ان كها رَبِ اغْفِر فِي اے مير الم بحصمعاف كروك وَهَبْ فِي مُلْكَالَّا يَنْبَغِي لِآحَدِفِنْ بَعْدِي اورعطا كر مجھ ايسا ملك جوندلائق موكس كے ليے مير بعد إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بِعْمَل آب ہی وینے والے ہیں۔اللہ تعالی نے سلیمان مالیا کے دعا قبول فرمائی اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی انسانوں پر ، جنوں پر اور پرندوں پر حکومت عطا فرمائی اور اتن عظیم الشان اور بے مثال حکومت ہونے کے باوجود سلیمان مالیا ہے بیت المال ہے بھی ایک پیر بھی نہیں لیا۔ایے اہل وعیال کے اخراجات ٹوکریاں بنا کر پورے کرتے تھے۔آگے الله تعالى في انعامات كاذكر فرمايا على فَسَخَّرُ نَالَةُ الرّيْحَ بِي تابع كرديا بم في ان کے لیے ہواکو تَجْرِی بِاَصْرِهِ رُخَاءً وه چلتی تھی اس کے کم کے ساتھ زم زم ۔اور ال ہوا کے ذریع حَیْثُ اَصَابَ جہاں بھی جانا چاہتے تھے بہ فاظت سرعت کے ساتھ بآسانی پہنے جاتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ میں ہے غُدوً ھَاشَهُدُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ '' آپ صبح کے وقت ایک ماہ کاسفر طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت بھی ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔''

\*\*\*

# والشيطين كالتالية

اجھاٹھکانہ ہے وَاذْ کے زَعَبْدُنَا آیُوبَ اور تذکرہ کریں آپ ہارے بندے الوبكا (ماليك) إذْنَادى رَبَّةَ جب يكارااس في اليدرب و أَنِّي مَسَّنِيَ الشَيْطُورُ بِنُصْبِ بِشَكَ مِحْصِ بَهْجِ إِنَّى شَيطان نِ تَكْيف قَعَذَاب اور ايذا أَرْكُضْ بِرِجُلِكَ مارواين ياوَل كوزمين ير هٰذَامُغُتَسَلُ بِهِ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے بارڈ قَ شَرَابُ مُصْدُرا اور پینے کے لیے وَوَهَبْنَالَةَ آهُلَهُ اورعطاكيم في النكوان كي كمروال ومثلَهُمُ مَّعَهُمْ اوران كرابران كساته رَخَهَ يِّمِّنًا ابْي طرف معمر باني كرتے ہوئے وَذِ کے ای الاکتباب اور تھیجت ہے عقل مندوں کے لي وخُذْبِيدِك اور بكر لوايخ باته سے ضِغْقًا تكوں كا كھا فَاضْرِبْ بِهِ لِي مارواس كے ساتھ وَلَا تَحْنَثُ اور حانث نہ ہو إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا بِشُك بِإِيابُم نِي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ فَعَرَالْعَبْدُ الْحِمَا وَجَدَنْهُ صَابِرًا بنده تها إِنَّةَ أَوَّاتِ بِشُك وه رجوع كرنے والاتها وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اور تذكره كرين آب مارے بندول كا إبْرهِيْمَ وَإِسْحُو ۖ وَيَعْقُوبَ ابراہم عليه اوراسحاق عليه اور ليعقوب عليه كا أولى الآيدي والأبصار جوماتهون والے اور آئھوں والے تھے اِنَّا آخُلُصْنَهُ مَ بِخَالِصَةٍ بِحَالَ بَم نے ان کو متازکیاایک چنی ہوئی بات کے ساتھ ذِھے ری الدَّارِ جواس گھر کی یاد ہے وَ إِنَّهُمْ اور بِ ثُكُ وه عِنْدَنَا جارے بال لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں وَاذْکُر اِسْمِعِیٰلَ اور یَاوکریں اساعیل ملید کو وَالْکَیْنَ اور وَالْکَفُلِ مَالِید کو وَالْکَیْنَ مِلْلِیه کو وَذَالْکِفُلِ اور وَوالْکُفُلِ مَالِید کو وَکُلِی مِنْ الله کا میں الله کی الله کا میں الله کے الله کا میں کا میں کا میں کے الله کا میں کے الله کا میں کے الله کے الله کا میں کے الله کا میں کا میں کے الله کا میں کے الله کا میں کا میں کے الله کا میں کے الله کا میں کا میں کے الله کا میں کے الله کا میں کے الله کا میں کا میں کے الله کا میں کے الله کا میں کے الله کی کے الله کے کہ کے کہ کا میں کے کہ کا میں کے کہ کا میں کے کہ کا میں کی کا میں کے کہ کو کے کہ کے کے کہ ک

### ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے بھی سلیمان مالیے براحسان کا ذکر تھا۔ آج کی پہلی آیات میں بھی سلیمان مالیم برایک احسان کاذکر برالله تعالی تعالی فرماتے ہیں والسّلطان اور ہم نے شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کیا گل بٹاآء جن میں سے ہرایک عمارتیں بنانے والاتفا\_حضرت سلیمان مالیام نے جنات کے ذریعے بری بری عمارتیں بنوائیں۔ جنات بڑے بڑے بھاری پھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے ان کوتر اشتے اور اوپر کی منزل تک بہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے عمارتوں کے جملہ لواز مات تیار ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ فرمایا قی غَوَّابِ ان میں غوطہ خورشیاطین بھی تھے جوسمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے وَّاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ اور بهت سارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔حضرت سلیمان مالیے شرارتی جنوں کوسزا کے طور پر قید بھی کر دیتے تھے۔ بہر حال جنات بھی سلیمان مالیا کے شکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ کے حکم كالعميل كرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ھذاعظاً وَنَا بيسب مجھ ہاری طرف ے مہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے فامنی کی میں تم احسان کروجس پر عاموستيم كرك أوأ فيلك ياروك لوجس عامو، يجهندوي-آپجس طرح كري آپ كواختيار بغير جناب بغير حماب كيعن ال تقسيم برآپ سے

قیامت والے دن کوئی باز پر سنبیں ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَ نَالَذُ لَفَی اور بے شک ان کا ہمارے ہاں بہت بردا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بہت بردا حصہ ہے و کھنے نَ مَا بِ اور بہت اچھا ٹھکانا ہے آخرت میں۔

تذكره خضرت الوب عالظه:

حضرت سلیمان علیے کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے ابوب علیے کا ذکر فرمایا ب-الله تعالى فرماتے ہیں وَاذْ كُرْ عَبْدُنَا آيُوْبَ اور آپ يادكري مارے بندے الوب كو (عاليم) حضرت الوب عاليه كاسلسله نسب ال طرح ب الوب بن عوص بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ ۔ گویا کہ آب ابراہیم علیہ کے کھریوتے ہیں اور آپ کی والده حضرت بوسف ماليكيم كي بيني يا يوتي تحييل \_ الله تعالى كےعظیم پینمبر ﷺ اور د نیاوي اعتبار ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخیر کثیر عطافر مائی تھی کھیتی ہاڑی کے لیے ایک ہزار بیل تے، سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں ، تین ہزار سے زیادہ اونٹ تھے ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے لیے گدھے نچروغیرہ تھے، یانچ سوسے زیادہ خدام تھے، ہروقت لنكر جاري رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے اور سات بٹیاں ان کوعطا فر مائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری با تیں لکھی ہیں۔ان میں سے ایک ریجی ہے کہ ایک دفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے بردامال دار کوئی نہیں ہے یعنی اینے مال پر تھوڑ اسانا زکیا۔ بیرب تعالی کو پیندنہ آیارب تعالی نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔

اور بیدوجہ بھی کھی ہے کہ راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد چاہی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ ریکھی ہے کہ ایک دن

ایوب مالنظیم نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بمری ذبح کرے بھونوخود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ يہلے يروسيوں كودينے كى عادت تھى اس دن بھول سے ۔اللد تعالى كويد ببندندآيا-كوئى بھى وجه موبد بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کو انانیت پسندنہیں ہے۔ فخر وناز پسندنہیں ہے تواضع اور عاجزی پندے۔ایک دن ایا ہوا کہ ایک لڑ کے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت \_ والدہ رحمت کی بی اور والدا یوب مالیا ہے کہا سار ہے مکان کو بند کر کے جانا مشکل ہے بہت بڑا مکان تھا کوئی کتابلاا ندرنہ آجائے تم سارے جا کرکھا کرفارغ ہو كرآ جاؤ پھرہم جا كركھاليں گےان شاءاللہ تعالیٰ \_رب تعالیٰ کی قدرت كہ كھا نا كھار ہے ے کے مکان گراسب نیجے آ کرمر گئے۔ بیٹے بیٹیاں ، داماد ، بہو، چھوٹا ، بڑاکوئی بھی نہ بچا۔ حضرت ابوب ملاہیے کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھوآج گھر میں ایک فردفوت ہو جائے تو کتناصدمہ ہوتا ہے۔صدمے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں سے فر مایا کہ یہ مال ڈنگرتمہاراہےاب میں نے اس کا کیا کرناہے۔ملازموں کےعلاوہ دوسر الوگول نے بھی نا جائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ ملازم لے گئے کچھ دوسر بےلوگ لے گئے ۔حتیٰ کہوہ وقت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اورروٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ہرونت دیکیں بکتی ہوں وہاں پیرحال ہوجائے کہ کسی کے گھر جھاڑو پھیر کرروٹی لاتے۔ بہت براامتحان ہے۔ یہ حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال، سات سال، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

مافظ ابن حجر عسقلانی مید برے بلندیائے کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ ابن حجر عسقلانی مید برے بلندیائے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو سجح برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو سجح

نہیں ہیں کہان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے پیتھاوہ تھا پیزی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ا ہے پینمبروں کوالیں بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔کوئی پینمبر گنجا نہیں تھا ،کوئی کوڑھ والانہیں تھا البتہ جسم کے اندر درد ، پیٹ درد ، بخار ، صدمہ وغیرہ یہ نبوت کےخلاف نہیں ہیں۔ بہرحال بی بی بڑی باوفائقی محنت مشقت کر کےخود بھی کھاتی ان کوبھی کھلاتی۔اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ایک گھر آرہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑالوگوں کو گولیاں ، پڑیاں دے رہاتھا۔ یہ بھی جاکر کھڑی ہوگئی اور کہا کہ میراخاوند بیار ہے اور میرے یاس بیسا دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔اس نے کہا کہ تمہارا نام کیاہے۔انہوں نے جواب دیا کہ رحمت بی بی بنت فراثیم ۔خاوند کا نام کیا ہے۔ایوب بن عیش مالیے ۔ کہنے لگانی بی! میں نے کوئی پیسانہیں لینا پیدوائی مفت لے کر جاؤ مگر اتنی بات کہددینا کہ تحکیم نے شفادی ہے۔ وہ بناؤٹی تحکیم ابلیس تعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہد ینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ بیشرکیہ جملہ تھا اگر جہاس کی تاویل ہوسکتی تھی کہ حکیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

م دوااس سے شفااس سے نہ دوسر اشافی پایا کھا پایا کھیں ہوں کے بھی تسخوں پر ہوالشا فی لکھا پایا

بہرحال حضرت ابوب مالیے کو اس جملے پر غصر آیا کہ یہ کہد دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ فرمایا میں تجھے سولاٹھیاں ماروں گا ابلیس کو آئی جراُت ہوگئی ہے کہ وہ میرے ایمان پرڈا کا ڈالٹاہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں واڈ گڑ عبدنا آیون اور ذکر کریں ہارے بندے

ایوب مالی کا افزادی رک جملی جس وقت بکارااس نے اپنے رب کو اقت مشنی الشیطان بنضب قرع دَاب بیش بینی کی جمیع بینی کی جمیع النظی بینی کی رحمت نے جوش مارااور ایوب مالی کی رحمت نے جانے کے لیے مختذ اور چنے کے لیے حضار اور چنے کے لیے حضار اور چنے کے لیے حضار الور چنے کے لیے محصار الور چنے کے لیے محصار الور چنے کے لیے محصار الور پینے کے لیے محصار الور چنے کے لیے محصار الله کی ماری مورک کے درحمت بی بی رحم الله الله الله کول کے گھرول میں کام کر کے واپس آئی تو پیچان نہ کی ۔ کہنے گئی یہاں میر بے تعالیٰ لوگوں کے گھرول میں کام کر کے واپس آئی تو پیچان نہ کی ۔ کہنے گئی یہاں میر بے یاراور کمز ورخاوند تھے؟ فر مایا میں ہی ہوں ایوب پنیمبر ۔ الله تعالیٰ نے تن در تی دی ہے۔ وَقَ هَبْنَالَهُ أَهْ لَهُ فَا هُمْ مَنْ مَنْ مَنْ الله الله کے ہم نے ان کوان کے گھروا لے اوران کے مرابران کی مرابران کے م

اتن بیاری میں میرا ساتھ دیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ
پریشان نہ ہوں سوئکوں کا ایک جھاڑ و لے کرایک ہی بار مار دیں آپ کی قتم پوری ہوجائے
گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب مالیے کوئتم پوری کرنے کا حیلہ بتلا دیا۔

ارشادربانی ہے وَخُدْبِیدِ اَی ضِعْقَ اور پکڑلوا ہے ہاتھ ہے تنکوں کا گھا فَاضُرِبْتِ ہِ پُس مارواس کے ساتھ ایک ہی دفعہ وَلَاقَحْنَ فُ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا وَجَد دُنْهُ صَابِرًا ہے شک پایا ہم نے ایوب علیہ کو صبر کرنے والا ۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی گر حزف شکایت زبان پرند آیا نِعْد سَانْعَبُدُ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا اِنَّہ آوًا ہے ہے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے خدوال تھا۔ایوب کے ذکر کے بعددوس سے انبیا مقابین کا ذکر ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں واڈھے زیبات آابد دیست واسطی وینفقوب اورآپ فرکر میں ہارے بندوں ابراہیم ،اسحاق اور یعقوب علیا کا۔اسحاق علیا ہیں اور یعقوب علیا کا۔اسحاق علیا کے بغیر ہیں آولی کا بغیر ہیں آولی کا بغیر ہیں آولی کے بغیر ہیں آولی کا بغیر کرتے تھے اور جو اس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آتھوں کی ہوئی چیزوں سے بچتے تھے اور جو اس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آتھوں والے ہیں۔ اور جو لوگ ان اعضاء کو جے طریقے سے استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء سے محروم ہیں۔فر مایا وا آتا آئے کے بنائے میں استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء سے محروم ہیں۔فر مایا وا آتا آئے کے بنائے میں اور آخرت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالی کے ان کو ممتاز کیا ایک چی ہوئی بات کے ساتھ اور آخرت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالی کے بغیروں کا دل ایک لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور آئیں ہیشہ ای گھر کی فار وہ تو ہیں۔

الله تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے و اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے اور اقتصے اللہ نے نے نہ دائی منتخب اور اقتصے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

مزید پنیمبرول کا ذکر فرمایا وَاذْکُرُ اِسْلَعِیْلُ وَالْیَسَعُ وَ ذَالْکِفْلِ اوراَ پِ ذکر کریں اساعیل، البیع اور ذوالکفل علیا کا وَکُلِّ مِنَ الْاَخْیَارِ بیسارے خوبی والے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطافر مائی اور رسالت کے لیے منتخب فر مایا۔حضرت اساعیل علیہ کے واقعات تو مشہور ہیں البیع علیہ حضرت البیاس ملایہ کے بعدان کے جانشین بنے تھے ان پر بردی مصببتیں آئیں جن کوانہوں نے بڑے مبر کے ساتھ برداشت کیا۔

## حضرت و والكفل مَالسِّكِم كوذ والكفل كهني كى وجه:

اور ذوالکفل نے کمی مخص کی صانت دی تھی جس کی بناپران کو چودہ سال یااس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار نا پڑا اس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑگیا۔ نام پچھ اور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کوئل کر دیتے تھے مگر انہوں نے ایک سوانبیاء کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑگیا۔

## هٰ ذَا ذِكُو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ

مَاٰبِ هُجَنْتِ عَدَٰنِ مُفَتَى اللهُ هُوُ الْأَبُوابُ هُمُ يَكِينِ فَهَايِنَ فَهَايِنَ فَهَايَنَ فَهُ الْمُوْفِ الْرَائِقُ فَيَالِمُ الْمُحْرِفُ الْرَائِقُ الْمُوْفِ الْرَائِقُ الْمُؤْفِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْفِلُ اللهُ ا

هٰذَاذِکُو یَضِحت و وَاِنَّ لِلْمُتَّقِیٰنَ اور بِشک پرہیزگاروں کے لیے نکسُن مَاپِ البتاجِها مُعکانا ہے جَنْتِعَدُنِ باغات ہیں رہنے کے لیے نکسُن مَاپِ البتاجِها مُعکانا ہے جَنْتِعَدُنِ باغات ہیں رہنے کے لَّمُفَتَّعَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ ان کے لیے دروازے کھے ہوئے ہیں مُتَّیِنَ فِیهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں یَدْعُونَ فِیهَا طلب کریں گاس میں بِفَاحِهَ قَیْنَ وَ پیل بہت سے قَشَرَابِ اور کریں گاس میں بِفَاحِهَ قَیْنَ وَ پیل بہت سے قَشَرَابِ اور بینے کی چیزیں وَعِنْدَهُ فَ اوران کے پاس ہوں گی فیصرات الطّر فِ

يَيْ نُكُاهِ رَكِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا سے وعدہ کیا گیاتھا لِیَوْجِ الْحِیّابِ صاب کے دن اِنَّ هٰذَالَرِ زُقَنَا بِ شك بيالبته مارارزق م ماله مِن نَفَادٍ نهيس ماس كے ليختم مونا ھٰذَا بیاای ہوگا وَ إِنَّ لِلطَّغِیْنَ اور بے شک سرکشوں کے لیے نَشَرَّمَابِ البعرامُهانام جَهَنَّمَ وه دوزخ م يَصْلَوْنَهَا واظل الشرَّمَابِ البعرامُهانام جَهَنَّمَ وه دوزخ م ہوں گےوہ اس میں فَیِنْسَ الْمِهَادُ پس بہت ہی بُری جگہ ہے ھٰذَا اس کو فَلْيَذُوْقُوهُ يَس وه اس كُوچِكُصِيل كَ حَمِيْهُ وَهُرَم بِإِنِي مُوكًا وَّغَسَّاقً اوربيب قَاخَرُ اورمزيدَ بهي مِنْ شَكْلِةً ال كساته ملتاجلتا أَزْوَاجً مختلف شم کا هٰذَافَوْ جُمُّ مُقْتَحِمُ مَّعَدُ بِيابِكُ فُوحَ ہے داخل ہور ہی ہے تمہارے ساتھ کامڑ حَبًّا بِھِمْ نہ خُوش آمدید ہوگی ان کے لیے اِنّھمْ صَالُوا النَّارِ بِ ثُلُ وہ واضل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں قَالُوا وه كهيس كَ بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ اللَّهُ مُعارِك لِي خُوش آمديد نه ہو اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَكَا تُم نے اس كفركو پیش كيا تھا ہمارے سامنے فَبِئْسِ الْقَرَارُ لِي يُراجِهَانام قَالُوْا وهُ لَهِي كَ رَبَّنَا المرب مارے مَرِ بُ قَدَّمَ لَنَاهٰذَا جَس نَے بِین کیا ہمارے لیے یہ فَزدُهُ پس آب اس کے لیے زیادہ کریں عَذَابًاضِعُفًا وگناعذاب فِ النَّاد آگ میں وَقَالُوا اوروہ کہیں کے مَالَنَا ہمیں کیا ہوگیا ہے لانری

رِجَالًا بَمْ بَيْنِ دَيَكُ الْعُلَا الْمُولُولُ كُنَّا لَعُدُّهُمْ مِّنَا الْأَشْرَادِ بَن كُوبُمُ شَارِ كُلُّمُ الْمُدَّالِ بَمْ مِنْ الْأَشْرَادِ الْمُحْمِ اللَّهُ الْمُدَالُةُ الْمُدَالُةُ الْمُدَالُةُ الْمُدَالُةُ الْمُدَالُةُ الْمُدَالُةُ الْمُدَالُةُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پینمبروں کا نام لے کرفر مایا کی میں الأخْيَارِ " يسب كسب نيك تقے-" ظاہر بات بكدالله تعالى كے پيغمبرون سے بڑھ کرکوئی نیک نہیں ہوسکتا۔آ گے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کاذکر فر مایا ہے۔فر مایا طاقہ ذِهِ يَعْيِحت مِ يَغْمِرول كَاذْكُركُرنا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْرِ مَا إِ وربِ شك پر ہیز گاروں کے لیے البتہ اچھا ٹھکا ناہے۔ جنت میں پینمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متقین اینے اپنے درجے کے اعتبارے جنت میں ہول گے۔وہ اچھاٹھکا ناکیا ہے؟فرمایا جَنْتِعَدُنِ وہ بمیشرے کے باغ ہیں مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَنْوَابُ ان کے دروازے کھلے ہوں گے ہرموسم میں کہ ہمہ دفت پھل دار ہوں گے۔ دنیا کے باغوں کے بتے موسم خزال میں جھڑ جاتے ہیں ان کے بتے نہیں جھڑ یں گےان کا پھل بھی ختم نبيس موكًا لَا مَقْطُوعة وَ لَا مَمْنُوعة [سورة الواقعة]" نقطع كي جائيس كاورنه روکے جائیں گے۔ ''جنت کے پھلول کی پیخصوصیت ہے کہ جہاں سے کوئی دانہ توڑا جائے گا فور اس پر دوسرا لگ جائے گا۔ دنیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جو کسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چڑیوں اور طوطوں کورو کتے ہیں۔ وہاں کوئی ر کاوٹ نہیں ہوگی جہال سے جس کاول جاہے کھائے سے معزز مہمانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کو اور ازے سے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گاوہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آٹھوں دروازوں سے بلانے والے ان کو بلائیں گے کہتم یہاں سے داخل ہو۔

### حضرت ابو بكر صديق رماية كى فضيلت:

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَالْیَا اَ نَالِمَ نَالِمَ اِلَٰمُ مِنْ اِلَٰمِ مِنْ اَلَٰمِ مِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فرمایا مُتَّ بِیْنَ فِیهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گائ میں کرسیوں پر۔سورہ مطفقین پارہ ۳۰ میں ہے علی الْاُرآنِكِ " آرام دہ کرسیوں پرہوں گے۔"جوگھو منے والی ہوتی ہیں جدھر کا ارادہ کریں گے ادھر پھر جا ئیں گی۔ پھیرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ فیک رفی ہیں جدھر کا ارادہ کریں گے دئیگو ن فیٹھا بِفَا کِھَة گیٹیڈر ق طلب کریں گا ان جنتوں میں پھل کشرت کے ساتھ۔سورة الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یکھوٹ علیہ ہم ان جنتوں میں پھل کشرت کے ساتھ۔سورة الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یکھوٹ علیہ ہم وٹی آئی تھم کو اُلو اُلو میں میں کھا کہ میں ہے جو ہمیشہ رہیں گے اِذَاداً اَیْتَھُم کُون اُلو اُلو میں میں کھا تو بھریں کے بیج جو ہمیشہ رہیں گے اِذَاداً اَیْتَھُم کُون اُلو کی موتوں جیسا خیال کر سے کا۔" جس طرح حوریں جنت کی مخلوق ہیں اس طرح چھوٹے بیچ بھی وہاں کی مخلوق ہوگ موتوں کی طرح خور میں جنت کی مخلوق میں پھل ڈال کر سامنے لاکر رکھیں گے جس موتوں کی طرح خوب صورت ۔ دہ پلیٹوں میں پھل ڈال کر سامنے لاکر رکھیں گے جس

پھل کے لیے جس کا جی جا ہے گھائے قَشَرَابِ اور کافور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا طہور، شہد، دودھ، خالص پانی ، کوثر کا پانی ، زنجبیل اور کافور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا وَ عِنْدَ هُدُ قَصِرْ اللّٰ الطّٰہ اللّٰ اللّٰ ہوں گی نیجی نگاہ رکھنے والیاں، وَعِنْدَ هُدُ قَصِرْ اللّٰ الل

دنیا کی بیوبوں کاحسن و جمال حوروں سے زیادہ ہوگا اور ان کوحوروں پرفضیلت حاصل ہوگی ۔حوریں اُن کو کہیں گی ہم جنتی مخلوق ہیں کستوری ، زعفران ،عنبراور کا فور ہے پیدا ہوئی ہیں شمصیں ہم پرفضیلت کیسے حاصل ہوگئی ؟ پیہ جواب دیں گی کہ نمازوں اور روزوں کی برکت ہے۔ونیامیں گرمی اورسردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت ہے اورتم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ بید نیاوی تکا لف رقع درجات كاذر يعدين فرمايا هذاها تُوعدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ يوه بحس كاتم سے وعدہ كيا گيا تھا حساب كے دن كہ يہ چيزيں سميں مليس كى ۔ اللہ تعالى سے زيادہ تحی ذات اورکون ہے اِنَّ هٰذَالَد زُقُنَا بِشک یہ مارارزق ہے کثرت سے پھل اور پینے کی چیزیں مالکہ مِنْ نَفاد نہیں ہوگاس رزق کے لیے ختم ہونا طذا بیابیا ہوگاجیے ہم نے کہا ہے وَ إِنَّ لِلطّٰخِيْنَ اور بے شک سرکشوں کے لیے لَشَرَّمَاٰب البته براٹھكانا ہے۔وہ ٹھكاناكون ساہے جَهَنَّمَ وہ دوز خ بے يَصْلَوْنَهَا وہ داخل ہول گے اس میں فَیِنْسِ الْمِهَادُ پس بہت ہی بُراشھانا ہے۔اللہ تعالی ایے خصوصی

فضل وکرم ہے تمام مومنین اور مومنات کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس دنیا کی آگ میں لوہا تک پگل جاتا ہے اور بعض پھر جل کر چونا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے اگر وہاں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک جھو نکا ہی کافی بيكن وبال و لا يَهُونُ فِيها ولا يَحىٰ [سورة الاعلى ]" ندم علانه جي كان آرزو كرك المالم يتكا كانت القاضية "كاش يموت مجهة تم كرويق " وواي لي بد دعائين كريس ك فَسَوْفَ يَدُعُو ا تَبُودًا [سورة الانتقاق]" ليس وهضروريكارين گے ہلاکت کو۔''یا اللہ جمیں ہلاک کردے یا اللہ جمیں ماردے۔ ایک ہزارسال تک چینیں کے پکاریں کے مرکوئی شنوائی نہیں ہوگی پھرجہنم کے انجارج فرشتے مالک عالیے کو کہیں ك يللكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا دَبُّكَ [سورة زخرف]" ال مالك عابي كه فيصله كرد، مم يرآپ كاپروردگار۔ "تم اينے رب كے مال درخواست كردكدوہ جميں مار دے۔عذاب ے تنگ آ کرخود بھی موت مانگیں گے اور مالک مالیا ہے بھی کہیں گے کہتم بھی اپیل کرو كرب مين فتم كردے هذا بيالي بى موگاجيے بم نے كہا ، فليذُوقُوهُ كى وہ اس کوچکھیں گے۔ جہنم کےعذاب کو حصیم گرم یانی ایسا کہ اس کی شدت ہے ہونٹ جل جا کیں گے گربندہ ینے پرمجبور ہوگا۔

عذابِ جهنم:

تر فری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لٹک کرینچ ناف تک پہنچ جائے گا اور او پروالا ہونٹ بیشانی کے ساتھ جا گےگا و میٹم فیلھا کلیٹون [مومنون: ۱۰۴]" اور وہ اس میں بدشکل ہوں گے۔" بندہ بندے کود کھے کر جیران ہوگا یہ وہ ہے جود نیا میں کہتا تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھواس کا کیا حال ہے؟ پھروہ پانی جب بیٹ میں جائے گا تو

فَقَطَعَ أَمْعَا ءَهُمْ [محد: ١٥] "انتزيول كوكر في الله على المان كرك ياخان كراسة بابر مچینک دے گا۔'' پھر فرشتے ان انتزایوں کو لے کر منہ کے ذریعے اندر ڈال دیں گے وَّغَسَّاقُ اور پیپ پئیں گے بدبودار۔جس یانی سے زخموں کودھویا جاتا ہے جس سے زخم د صلتے ہیں اورخون کو بھی عربی میں غساق کہتے ہیں۔جس کو آج بندہ دیکھنا گوارانہیں کرتا۔ تقلم ہوگااں کو پیو قَاخَرُ مِنْ شَکْلِهَ أَزْوَاجُ اور مزید بھی اس کے ساتھ ملتا جاتا مختلف فتم کا۔مثلاً: ببیثاب پینے پرمجبور کیا جائے گا، یا خانہ کھانے پرمجبور کیا جائے گا، مادہ تولید جس سے بچہ بیدا ہوتا ہے مردوں اورعورتوں کو کھانے پرمجبور کیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے برسی عیش کی ہے آج سے چیزیں کھاؤ۔ بیسب چیزیں حق میں کوئی شک وہیے کی بات نہیں ہے ھٰذَافَوْ جُ بِالكِ فوج ہے۔وڈرے يہلے دوزخ ميں داخل كيے جاكيں كے دنيا میں جوآ گے آگے ہوتے تھے۔مثلاً: بد کردار بیر، غلط استاد، غلط سے استاد اور لیڈر اور وڈیرے۔ یہ دوزخ میں پہلے داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شا گردوں کوادر ماننے والوں کودوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جائیں. كوهان كوكبيل ك هذَافَوج مُقْتَحِمُ مَعَدُ يايك فوج مداخل مورى ب تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بدبخت بھی یہاں آرہے ہیں جہاں ہم ہیں لامَرْ حَبَّابِهِمْ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ان کو پنہیں کہیں گے کہتمہارا آنا چھا ہے تھھارے لیے ہارے دل میں جگہ ہے بیرمکان تمہارے لیے کشاوہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوز خ میں آئے ہیں یہ بر بخت بھی آ گئے ہیں اِنَّهُ خُصَالُواالنَّادِ بِشک وہ واقل ہونے والے میں دوزخ کی آگ میں۔مریداورشاگرد قانوا کہیں گے بڑ اَنتُف ال مَرْحَبًا بِعُدْ اللَّهُ مَهار ع لِيخوش آمديدنه موتمهار ع ليخوش عالى نه موكيول كه

قَانُوْا کہیں گے جو بعد میں واض ہوں گے مرید، شاگرد، تابع وغیرہ رَبّنَا اے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہیں کیا ہے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جیزیں گفروشرک آگے جیجی ہیں فَرْدُہُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّارِ آب اس کے لیے زیادہ کریں دگناعذاب دوزخ کی آگ کا ان کودے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے کہ ہے ہمارے گروہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے ہیں مارے استاد ہیں، ہمارے ہیں مارے استاد ہیں، ہمارے ہیں میں کیا جیں، ہمارے لیڈراوروڈ ہرے ہیں وَقَانُوْا اورووزخی کہیں گے مَنافَدُ مُنْ مِن الْاَشْرَادِ ہوگیا ہم نہیں و کھے ان لوگوں کو کُنَّافَدُ مُنْ مِنَالْاَشْرَادِ ہمنی کیا جن کو ہم شارکرتے تھے شریر۔ اَشْد اد شرید کی جمعے ہے۔ ہم ان کوشرارتی سجھے تھے۔ اہل

حق کو کا فراور بد کردارلوگ فسادی کہتے ہیں کہ یہ فساد مجاتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پران کومسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ بیاونٹ کی طرح ہمارے عقیدے کھاجاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فسادی ہمیں نظر نہیں آ رہے ۔ بھئی! وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اورتم دوزخ میں جل رہے ہو وہ شہیں كيے نظرة كيں۔ وہ تو كہيں كے كہ بميں شرير لوك نظر نہيں آرہے آ تَاخَذُنْهُمْ سِخْرِيًّا كيابناياتهم في ان كو معهما ركرائم كلاظ سے يدلفظ اصل ميں آءِ تَسخَدُنهُمْ تھا۔ايك ہمزہ نفس کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گر گیا ہے کہیں الْاَنْصَارُ یا آنکھیں ان سے چوک رہی ہیں کہ موجود ہیں اور نظر نہیں آرہے۔وہ تمھیں کسے نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے توجنت میں آرام سے رہ رہے ہیں۔

الله تعالیٰ کے جتنے پیٹمبر دنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کوفسادی کہا اور نحوست کی نسبت پیغمبروں کی طرف کی ۔اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافر مانی کی وجہ ہے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی تھیں ،فعلوں میں کمی آ جاتی تھی ،کوئی يمارى ان يرمسلط كردى جاتى تقى تو كافر كہتے تھے إِنَّا تَطَيَّدُ نَا بِكُمْ [يلين: ١٨]" ب شک ہم تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں ۔ بینحوست ہم پرتمھاری وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیمبروں نے کہا طاینہ کہ معکم "تمھاری شکون تہارے ساتھ ہے۔ " پہ خوست تمہاری وجہ سے ہماری وجہ سے ہیں ہے آئی ذیر تُم اس وجہ سے کہمیں نصیحت کی گئی ہے۔''اس کوتم نحوست سمجھتے ہو بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے بینحوست آئی

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ ذٰلِكَ اَحَقَّى بِشُكَ البتہ بِینَ مِنْ وَعَمَّرُ نَا دُوزِ خَیْنِ اِنَّ ذٰلِكَ اَحَقَّى بِيم بِير، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوز خ بیں النَّالِ آپس میں جَمَّرُ نا دوز خیوں كا۔ پیرم بیر، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوز خ میں آپس میں جَمَّرُ نا دوز خیوں كا بالكل حق آپس میں جَمَّرُ نا دوز خیوں كا بالكل حق میں جمار سے برلگائیں گے۔ یہ جمَّرُ نا دوز خیوں كا بالكل حق ہے۔

\*\*\*

# قُلْ إِنِّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَ وَ

امِنْ الْهِ الْاللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَادُ وَرَبُّ السَّمَوْتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعَزِيْرُ الْفَقَادُ فَلَى هُو نَبُواْ عَظِيْمُ الْنَهُ عَنْهُ مُغْرِضُونَ فَى الْمَعْلَى اللهُ ال

قُلُ آپ کہ دیں اِنَّمَ آنَامُنْذِرُ یَقِیٰ بات ہمں ڈرانے والا ہوں قَمَامِنْ إِلَٰهِ اورنہیں ہے کوئی معبود اِلّاالله گراللہ تعالی الوَاحِد الْقَقَارُ جواکیلا ہسب پرغالب ہے رَبُّالتَ مُوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَالاَرْضِ اورز مین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کھان دونوں کے درمیان ہو وَالاَرْضِ اورز مین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہو انعزیر غالب ہائخقار بخشے والا ہ قُلُ آپ کہ دیں مُمونِ مَا اَلْ اللہ مَا اَلْ اللہ مَا اللہ مَا

الْأَعْلَى ال جماعت كاجواو يرربتى ب إذي عَيْضَمُونَ جَس وقت وه آيس میں جھٹر رہے تھے اِٹ یُولِی اِنگ مہیں وی کی جاتی میری طرف اِلاَ مَرَ أَنَّمَا آنَانَذِيْرِ مَّهِيْنَ إِس لِي كمين دُران والا بول كول كر إذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْكِيةِ جَسُ وقت فرمايا آب كرب فرشتول سے إِنَّي خَالِقًى بِشُكُ مِينَ بنانے والا مول بَشَرًا مِن طِينِ انسان مثى سے فَاذَا سَةً نَهُ اللَّهُ اللَّهِ مِن وقت مِن اس كوبرابركردول وَنَفَخْتُ فِيهُ مِن رُّوجِي اور پھونک دوں اس میں اپن طرف سے روح فَقَعُوْ الله پس تم گرجانا اس كسامة سجدين سجده كرتي وق فسَجدَالْكَمْ لَي سجده كيا فرشتول نے گُلُهُمْ سب نے اَجْمَعُونَ اکٹھے اِلّا اِیلیسَ مر البيس نے اِسْتَحْبَرَ اس نے تكبركيا وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتهاوہ كفر كرنے والوں ميں سے قال فرمايا الله تعالى نے بَايْليْس اے الميس مَامَنَعَكَ كُل چِيزنَ تَجْمِدُوكَا أَرْنَ تَسْجُدَ مِيكُةُ وَتَجْدُهُ كُرِكَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى جَس كومين نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَكْبَرْتَ كياتو نے تکبرکیا اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یا ہے توبروں میں سے قَالَ اس نے كها أَنَاخَيْرٌ مِنْهُ مِن الس عِبْرُ مول خَلَقْتَنِي مِنْ نَادِ آبِ في بيدا كيا مجھ آگ سے وَخَلَقْتَهُ مِنْطِيْنِ اوراس كوآپ نے پيدا كيامش سے۔

#### انبیاء علی کے معجزات

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا درجہ اور شان عطافر مائی ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے مجز ات عطافر مائے ہے جا لوگ یہ عاجز کرنے کے لیے مجز ات عطافر مائے ۔ مجز ے کی حقیقت کونہ مجھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالا نکہ وہ مجز ہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہے تائید کے لیے اور فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے موی علیے کو مجزہ عطافر مایا لاتھی پھینکتے از دہابن جاتا، ہاتھ گریبان
میں ڈال کر نکالتے روشن ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیے مادرزادا ندھے کی آنکھوں پر ہاتھ
پھیرتے وہ بینا ہو جاتا۔ برص ، پھل بہری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن
سے الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے داغ ختم ہو جاتے۔ پچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں
نے الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ بینا کیا۔ دم کرتے وقت پیٹر طالگاتے تھے کہ ایمان
لاؤ۔ ہاتھ میں پھیروں گاشفار ب تعالیٰ نے دین ہے۔ گرضدی لوگ مخالفت سے ہاز نہیں
آئے۔ توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے الله "الله تاہوں نے مجزے دیکھے
لیکن سلیم نہیں کیا۔ قبر برکھڑے ہوکر کہنا قبہ بیاڈن الله "الله تعالیٰ کے تکم سے کھڑا ہو
جا۔ "اور مردے کا قبر سے باہر آ جانا کوئی چھوٹا مجزہ ہے؟

حضرت نوح مالیے کے بیٹے سام مینیے کومرے ہوئے کی ہزار سال گزر چکے تھے ان کی قبراس علاقے میں تھی۔ لوگوں کوساتھ لے کران کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا قہم باؤن اللہ وہ زندہ ہوکر باہر آگئے۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیاعیلی مالیے سے باتیں بھی کیس کچھ عرصہ زندہ رہے کے بعد فوت ہوگئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا بیٹا فوت ہوا تو بڑی

پریشان ہوئی۔ اکیلی رہ گئی سہاراکوئی نہیں تھااس کے بیٹے کی قبر پر کھڑ ہے ہوکر قرمایا قیسم باڈن اللہ وہ قبرے باہر نکل آیا۔ کافی مدت تک زندہ رہا والدہ کی خدمت کرتا رہا۔
حضرت عیسیٰ عالیے کا ایک گہرا دوست تھا عاذر نامی (رحمہ اللہ تعالیٰ)۔ اس کی جدائی کا خود عیسیٰ کوصدمہ تھا گررب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو پچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب مدائی کا خود عیسیٰ کوصدمہ تھا گررب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو پچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب رب تعالیٰ نے اجازت دی تو اس کی قبر پر کھڑ ہے ہو کر فرمایا یا عاذر قُم یاڈن اللہ وہ قبر سے بہر آگیا۔ ایک چونگی ملازم کی بی فوت ہوگی جس سے وہ بردا پریشان تھا۔ اس کی قبر پر کھڑ ہے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے باہر آگی۔

حضور علي كم مجزات:

حدیدیہ کے مقام پر پائی کی قلت ہوئی۔ پندرہ سوصحابہ کرام منظم آپ عَلْقَالُ کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ پھرسارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی پائی کی ضرورت تھی۔ ایک پھرے تھوڑ اتھوڑ اپائی رِس رہا تھا۔ آپ عَلْقَالُ نے فر مایا کہ اتنا پائی جمع ہونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جا کیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کے ساتھیوں نے تھوڑ اسا وقفہ کیا۔ آئخضرت مَنْلِی اُلْمَ اس میں اپناہا تھ مبارک ڈالاتو اللہ کے ساتھیوں نے تھوڑ اسا وقفہ کیا۔ آئخضرت مَنْلِی اُلْمَ نے اس میں اپناہا تھ مبارک ڈالاتو اللہ

تعالیٰ کے فضل وکرم ہے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔

خندق کے موقع پر حضرت جابر رہ ہو نے آپ مالی کی بھوک اورضعف کومحسوس کیا توایئے گھرگئے ہوی سہلہ بنت رملہ زناتیں سے یو چھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ میں آنخضرت منطق کو دعوت دے دول ۔ بیوی بردی سمجھ دارتھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوااس وقت ہوہ تھیں۔ کہنے لگیں ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر جواور ایک ٹیڈی بکری ہے۔فر مایا میں اس کو ذریح کرتا ہوں تم جو کو چکی میں پیس کرآٹا بنا کر گوندھوا ورروٹیاں ایکاؤ میں آنخضرت منطق کو بلا کرلاتا ہوں۔جس وقت جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بری مخلوق ہے۔ بیہ کہنا كه حضرت آب اورتين جارسانهي اور ہوجائيں كہيں سارے ساتھي نه آ جائيں شرمندگي نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر رہاتھ نے جا کرعرض کیا حضرت! آپ تشریف لے آئیں اور تین حارساتھی اور ہوجائیں۔ آپ مالی کے فرمایا کہ کیا تیاری کی ے؟ عرض کیا حضرت!ایک صاع جو تھے اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ آنخضرت مالی نے فرمایا که میرے آنے تک روٹیال نہیں یکانی اور ہنڈیا کو چو کھے سے نہیں اتارنا۔ پھرآب مَثَانِيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَقَ " اے خندق والو! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ایک ہزارآ دمی آپ کے ساتھ آ گئے۔ بی بی دیکھ کر پریٹان ہوگئی اوراشارہ کیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ كُوالِكُ كون مِين بيشا كرميري بات سنو كمني لكي كدمين نے كيا سمجھا كر بھيجا تھاتم بد بارالشكرساته لےكرآ كے ہوكھانا كيسے بورا ہوگا؟

حضرت جابر رہ ہے کہا کہ اس میں میر اکوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پوراسبق آپ مَنْ اَلِيَّا کُوسَا دیا تھا مگر پھر بھی آپ مَنْ اِلْنَا ان سب کوساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ منطق نے بچھ پڑھ کر آئے پر پھونک ماری اور بچھ بڑھ کر ہنٹریا پر پھوٹکا۔ایک ہزارآ دمی نے سیر ہوکر کھایا۔گھر کے افر اداور محلے داروں نے بھی کھایا کھانا پھر نے گیا۔ایسی عجیب وغریب چیزیں دیکھ کرسطی قتم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے یاس خدائی اختیارات آ گئے ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے پیغمبری زبانی اعلان کروایا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے یاس نہیں ہیں۔

ارشادریانی ہے قل اے بی کریم مالی ایس کہدویں اعلان کرویں اِنگه آ آنَامُنْذِر بخت بات ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں اللہ تعالی کے عذاب ت قَمَامِن العالاً الله الواحد الققار اونبيس مكوئي معبود مراللد تعالى جواكيلا مسب يرغالب ہے۔الہصرف الله تعالی ہے،معبود،مشکل کشا،حاجت روا،فریادرس، دست گیر،مخارکل صرف الله تعالی ہے۔ بیمیرے ہاتھ پر جو عجیب وغریب چزیں شمصی نظر آتی ہیں معجزے کے طور یران کو دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تہمیں رب تعالی کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگرتم رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اپنی ذات اورصفات میں اکیلا ہے وہ سب برغالب ہے۔اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوغلبہ حاصل نہیں ہے۔وہ کون ہے؟ رَبُّ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ جورب ہے آ سانوں کا اورزمین کا۔ آسانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں رہتی ہاس کی تربیت کرنے والا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اورآ اور اورز مین كے درمیان فضامیں جو مخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔ صرف وہی ہے۔ المعزیر عالب ب الْغَلَّالُ بَحَثَّنْ واللَّهِ كَنَا مول كا-

صدیث پاک میں آتا ہے کہ حری کے وقت اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف زول فرماتا ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور اعلان کرتا ہے مقبل مِنْ مُسْتَغُفِر آغُفِرُ لَهُ ' ہے کوئی بخشش ما نگنے والا کہ میں اس کو بخش دول مقبل مِنْ مُسْتَرُزِقِ اَدَزُقُهُ ہے کوئی رزق طلب کرمی والا کہ میں اس کورزق دے دول مقبل مِنْ گذا مَلْ مِنْ کُذا اللہ مِن کُذا مَلْ مِنْ کُذا اللہ مِن کُذا مَلْ مِنْ کُذا اللہ مِن کُذا مَلْ مِنْ کُذا اللہ تعالیٰ آواز برآواز دیتے ہیں۔'

### قبولیت دعا کی شرا نط:

لیکن یا در کھنا دعا تمیں اللہ تعالی قبول فر لاتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں۔

- المسيلي شرط ہے كما يمان سيح بهواور مضبوط بور
- اس دوسری شرط بیہ ہے کہ جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نہاس سے کوئی نماز قضا ہوئی ، نہ دوزہ چھوڑا ہو، نہ جج ، نہ زکو ق ، نہ قربانی ، نہ فطرانہ ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔
- انسان تیسری شرط بیہ ہے حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان عالیس دن اور چالیس را تیل دعا کی مقبولیت سے محروم ہوجا تا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے بیٹ بھرے ہوئے ہیں۔
- ان جوتھی شرط یہ ہے کہ دعالوری دل جمعی اور توجہ کے ساتھ کرو۔اییا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کے ساتھ کرو۔اییا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کسی طرف معاف رکھنا! ہم ان شرائط سے خالی ہیں پھر بھی وہ ہماری دعائیں تبول کرتا ہے۔اس کی شفقت اور مہر بانی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں قُلُ هُو نَبَوُّ اعْظِیْمُ آپ فرما دیں وہ خبر ہے بہت برى - هُوَ صَمير كامرجع ہے يوم صاب جو هذا مَاتُـوْعَـدُوْنَ لِيَوْم الْحِسَابِ مِن ہے کہ حساب کا دن ، قیامت کا دن بری خبر ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْدِ ضُونَ مَم الله يوم الحساب سے اعراض کرنے والے ہوکوئی تیاری نہیں کررہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بڑی تیاری کرنی پرٹی ہے اور وہ تو سیح امتحان ہے ہرآ دمی اس كوة سانى سے مجھ سكتا ہے۔ كهدي مَاكانَ لِيَ مِنْ عِلْيدِ بِالْمَلَا الْأَعْلَى - مَلِكُ كَا معنی ہے جماعت اور اعلی کامعنی بالائی۔ بیفرشتے آسانوں کے اوپررہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہدریں مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا اِذْیَخْتَصِمُونِ جس ونت انہوں نے آپس میں جھگڑ اکیا۔ یہ جھگڑ اکس بات پرتھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اچھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا یہ ہے کام۔ دوسرے نے کہا بیکام ہے، تیسرے نے کہا بیٹیں بلکہ بیکام ہے۔ ترندی شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے جو باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لین الکلام '' گفتگوزم کرنا۔''دوسرایہ کہ سلمانوں کا آپس میں کثرت کے ساته سلام كرنا يسيرى چيز الصلوة باليّل وَالنَّاسُ يَنَامُ "رات كوتجد كوتت الله كرنمازيرهناجب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 'اور اطعام الطعام مسكينوں كوكھانا کھلانا ایسے طریقے پر کہ دوسرے سی کوخبر نہ ہوکہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔معاف رکھنا! ہم ریا کارلوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑ کے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جا ہے تواب پہنچے نہ پہنچے۔ بیکام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث كررے تھے۔رائے اور نظریے كااختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ کہہ دیں مجھے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جواد پرتھی جس وقت انہوں نے آپس میں جھڑا کیا اِن یُوٹے یائی نہیں وحی کی جاتی میری طرف اِلاَ انہوں نے آپس میں جھڑا کیا اِن یُوٹے یائی نہیں وحی کی جاتی میری طرف اِلاَ مول کو رب تعالیٰ جو مگر اَنَّمَاۤ اَنَانَذِیْر مُنِین اس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔رب تعالیٰ جو مجھے ہم ہوکہ مجھے ہتا دیتے ہیں وہ میں آگے بتا دیتا ہوں مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ مجھے علم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں ولیلہ غیب السّلواتِ وَالْاَرْضِ [خل: 22]" الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اورز مین کا۔" اورسورہ انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے وکلا اعدم انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے وکلا اعدم انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے وکلا اعدم اندی میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔" میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے۔

# ابلیس کی ضداور ہے دھرمی:

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضدی کا ذکر فرما کریہ بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بنا۔
اس ضدی کوساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا اِڈھَالَ رَبُّكَ اِلْمَدَّہِ جَسِ وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اِنِی کھائے بشر اِفِن طِنین بے شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان ، ایک بشرگارے سے۔ خشک مٹی کوعر بی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی تھی پھررب تعالیٰ نے اپنیا تھوں سے اس کا گارا بنایا پھروہ خشک ہوکر بجنے والی مٹی ہوگئ صفی پھررب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا صفی اس کے خلاصے سے رب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا فیاذاسّے نیے فوق ہے۔ اس کے خلاصے سے رب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا فیاذاسّے قینے فوق ہے۔ اس کے خلاصے سے رب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا فیاذاسّے قینے فوق ہے۔ اس کے خلاصے کے رب میں اس کو درست کر دوں برا ہر کردوں اور اپنی ظرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعی الکا شہدین کی دوں برا ہر کردوں اور اپنی ظرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعی الکا شہدیدین پس تم گر پڑنا اس کے آگے ہو ہے۔ یہاں حقیق سجدہ ہی مراد ہے کیونکہ پہلی

شریعتوں میں بحدہ تعظیمی جائزتھا ہاری شریعت میں بحدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے۔ نہ
کسی زندہ کو جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ باپ کو، نہ مال کو، کسی کو بحدہ
جائز نہیں ہے حرام ہے۔ فَسَجَدَ الْمُلَا بِحَدَّ الْحَمْ الْجَمْعُونَ لِیں بحدہ کیا فرشتوں نے
جائز نہیں تے ایجھے۔ کے لَمْ نُم کالفظ بتلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ کیا ہے کوئی فرشتہ
مشتیٰ نہیں تھا اور آ جُمعُون کالفظ بتلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ ایکھے کیا۔ تو تمام
فرشتوں نے آدم مالیتے کو اکٹھا بعدہ کیا اِللّا الله کہ کو اسلام ہو۔ مگر کلم تو وسیلہ ہے مگل کے لیے۔ اگر
عمل نہ کیا تو بھم کا کیا فائدہ۔ ایسے علم پرفخر کرنے کا کیا فائدہ؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس
نے چودہ علم پاس کیے تھے اور فرشتوں کا بھی استادر ہا ہے۔ اَلا کلا پُرگردن ملا۔ خدا جانے
وہ چودہ علم کون سے بیں اور فرشتوں کا استادر ہا ہے یانہیں؟ اللّٰد تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا۔

اس زمانے میں امام رازی بینید بڑے امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی تو حید پر رکیل پیش کرو۔ امام صاحب جو دلیل پیش کرتے توڑ دیتا۔ ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ فرمانے گئے قرآن شریف اور بخاری شریف کو سینے پر رکھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اوپر قرآن شریف رکھا اور فرمایا آمُوث عملی دِیْنِ الْعَجَانِب " میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف رکھا اور فرمایا آمُوث عملی دِیْنِ الْعَجَانِب " میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ "جاؤتم اپناکام کرو۔ دلیلوں کا تو شیطان وکیل اعظم ہوہ کیے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔ تو اللہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔ تو اللہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔ تو اللہ میں نے سجدہ نہ کیا اِنٹ نیکٹر کیکٹر کیا وکان مِنَ الْکَفِرِیْنَ اور ہوگیا تو اللہ میں انتا ہوں۔ ان کیکٹر کیکٹر کیکٹر کیا وکان مِنَ الْکَفِرِیْنَ اور ہوگیا تو اللہ میں انتا ہوں کے اللہ کانتا ہوں۔ ان کیکٹر کیکٹر کیکٹر کیا وکان مِنَ الْکَفِرِیْنَ اور ہوگیا کو اللہ کانتا ہوں کے اللہ کانتا ہوں کے اللہ کیکٹر کیکٹر کیل وکان مِنَ الْکَفِرِیْنَ اور ہوگیا کو اللہ کیکٹر کیا وکان مِنَ الْکَفِرِیْنَ اور ہوگیا کیکٹر کیل کیش کیکٹر کیا کو کان مین الْکُفِرِیْنَ اور ہوگیا

وہ کافروں میں سے قال رب تعالی نے فرمایا یَآبِلِینُسُ اس کُلُون کو خَلَقْتُ مَنْ عَلَانَ تَسْجُدَ تَجْمِس چیز نے روکا کی تو سجدہ کرے لیما اس کُلُون کو خَلَقْتُ بِیدَی جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ جورب تعالیٰ کی شان کے لائق ہاتھ ہیں۔ ہم نہیں جانتے کیے ہیں اَسْتَکُبُرُت ۔اصل میں تھا ءَ اِسْتَکُبُرُت ہمزہ وصلی گرگیا ہے۔ کیا تو نے کی اُسٹ کی بڑوں ہیں سے تعاد و ٹیوں میں اس سے بہتر ہوں۔ کی بڑییں کیا میں تی کی بڑا ہوں۔ المیس نے اُسٹ کی بڑا ہوں۔ کیوں؟ خلقت نوٹ مِنْ اِسٹ کے بہتر ہوں۔ کی بہتر ہوں۔ کی بیدا کیا آگ سے اور اس کی کو کا دے ۔آگ میں روشن ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہاور می پاؤں کی خوردندی جاتی ہے اس میں روشن بھی نہیں ہے تو میں اعلیٰ ہو کر اونیٰ کو تجدہ کیوں کر تا۔ یقی اس کی وکالت ۔ باقی ذکر آگے آئے گاان شاء اللہ تعالیٰ۔

#### \*\*\*

#### قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ فَيْ

وُرِكَ عَلَيْكَ لَعُنْدِيْ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَلِعِزِّ تِكَ لَا غَلِمَ عَلَى الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ الْمَعِلَا عَلَى الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْلُكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْلُكُولُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْلُكُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللْمُ

قَالَ فرمایااللہ تعالی نے فاخر جمِنها پی تو نکل جا اس جگہ سے فرائل کرچینہ پی بے شک تو مردود ہے قران عَلَیْ کَانَتُ لَعْنَتِی اور بے شک تحم پر میری لعنت ہے اللی یَوْع الدِیْنِ بدلے کے دن تک قال ابلیس نے کہا رَبِ اَ میرے رب فَانْظِرُ نِی پی آپ جھے مہلت دیں اللی یَوْع یُب مَعْنُونَ اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جا کیں گے قال فرمایار بتعالی نے فَالِنّاک مِن المنظریٰن پی بشک تو مہلت دیک موول میں سے ہولی یَوْع الْوَقْتِ الْمُعْلُوع الله معلوم وقت کے دن تک موول میں سے ہولی یو عالی کے فیال کے میں آپ کی عزت کی قال فیوین گئی ہولی اللہ تعالی میں ان کو بہاؤں گا اَ جُمَعِیْنَ سب کو اِلاعِبَادَلْک مِنْ الله تعالی فی میں ان کو بہاؤں گا اَ جُمَعِیْنَ سب کو اِلاعِبَادَلْک مِنْ الله تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ جو مُعلَّم ہیں قَالَ فرمایا اللہ تعالی میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْن ہو مُعلَّم ہو میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ ہو میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ ہو میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِیْنَ ہو میں سے آپ کے وہ بندے المُخلِم میں سے آپ کے وہ بندے المُخلِم میں سے آپ کے وہ بندے المُخلَصِ میں سے آپ کے وہ بندے المُخلِم ہو میں سے آپ کے وہ بندے المُخلِم میں سے آپ کے وہ بندے المُخلِم ہو میں سے المی سے اللہ میں سے المی سے المی سے المی میں سے المی سے الم

اس سے پہلی آینوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم مالیے کو جدہ کیا بغیر کسی حیل وجدہ کیوں کو جدہ کیا اور بیر فاک ہے ہم اس کو حدہ کیوں کریں ۔ لیکن ابلیس نے حدہ نہ کیا اور جت بازی کی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا گیا کہ یواراس کو گارے سے پیدا کیا لہٰذا میں نے اس کو حدہ نہیں کیا کہ بیادنی ہے اور میں اعلیٰ موں۔

### اياز کی ذہانت :

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کر کے شیطان کی فدمت کی ہے۔ ایک بچے تھا ایا زبر ا ذبین اور سمجھ دار ۔ سلطان محمود غرنوی مینید کواس کی ذہائت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پر اس کے ساتھ محبت تھی اور اس کوساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچے برا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے ۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے تھا کہ بچے برا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے ۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے

اس کی تربیت ہوگی ۔وزیروں اورمشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہےتو گستاخی مگریہ جھوٹا سابچہ آ ہے کے پاس بیٹھتا ہے بعض رازی باتیں ہوتی ہیں ۔اس وقت تو غزنوی عمیلیہ غاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیاد تیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہند دستان برحملہ کیا تھا۔ان کامشہور مندرسومنات کا تھا۔اس میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ان کوتوڑ بھوڑ کر ہیرے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی میشد نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر ور بار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے در بارلگ گیا وزیر ہشیرآ گئے توان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیراایک وزیر کو دیا کہ پھر پررکھ کر ہتھوڑے سے توڑ دو۔اس نے نہتوڑا کہ ہیرا براقیمتی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے کو کہا کسی نے بھی نہ تو ژا۔ پھر ایا زیجے کو کہا۔ اس نے پھر پرر کھ کر ہتھوڑ امار ااور توڑ دیا۔ بادشاہ نے یو چھا ایاز تو نے پیکیا کیا تناقیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگرمیرے بادشاه كاحكم اس ہے بھی زیادہ قیمتی تھا۔مولانا روم میسند فرماتے ہیں كہ كاش اہلیس كوایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہتو بہتر تھا ناری جو ہوا اور وہ خاک تھا۔ گریہ تو دیکھا کہ تھم کس کا ہے؟ تونے تو آ قائے تھم کی بھی قدر نہ کی۔ باقی ابلیس کی پینطق ہی غلط تھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میں جواثر رکھا ہے اورخو بیاں رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدوالف ٹانی میں نے مکتوبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت ورسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعدا ونہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیا کا میں نبوت ورسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعدا ونہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیا خاک

مخلوق کودی ہے۔ حضرت آ دم مالیے سے لے کر آنخضرت مالیے کی ذات گرامی تک کسی جن کونبوت ورسانت نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی ۔ تو ابلیس کی بہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آ دم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری ہے بات مان بھی لیس تو تو ہے و کھتا کہ تھم کون دے رہا ہے تھھ سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار نکلا جس نے آ قا کے تھم کی اور قیمتی ہیرے کی پروانہیں کی۔

جب ابلیس نے جحت بازی کی تو قال الله تعالی نے فرمایا فاخر جمنها بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ُھا مشمیر کا مرجع جنت ہے کہ تو جنت سے نکل جا۔اور دوسری تفسیر بیہ ہے کہ مطابطتمبر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ تمبیرا سانوں کی طرف لوٹتی ہے کہ تو آسانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ پس بِشك تومردود برق نے میرے مم كی تميل نہيں كى ميں تيرا خالق و ما لک ہوں تو نے میرے آگے ججت بازی شروع کردی ہے۔ اگر فرشتے بیمنطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی لیکن انہوں نے تھم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ ف تعقیب بلامہلت کے لیے آتی ہے۔ تو فر مایانکل جافرشتوں کی جماعت سے تومردود ہے قَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي اور بِشُك تِحْم رِميرى لعنت ہے إلى يَوْم الدِّين - دين كامعنى جزااور بدله - بدلے والے دن تك، قيامت والے دن تك تجم ير ميرى لعنت ب لعنت كالفظى معنى ب البُعْدُ مِنَ الرَّحْمَة "رحمت بدورى ـ" رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے قال المیس نے کہا رَبّ اے میرے رب فَأَنْظِرُ فِي إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ آب مجهم الت دري ال دن تك جس دن بدوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون کے مہلت مانگنے سے ابلیس کا مقصد سے تھا

كموت كے سخت كروے يالے سے فئے جاؤں گا كيونكه موت كى كھڑى برى سخت ہے۔ الله تعالى مارا خاتمه ايمان يرفر مائ - اگرخاتمه ايمان يرجوجائ تو پهرمز بي مزے ہیں۔اگر خدانخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہواتو پھرعذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔تو البیس نے دوبارہ اٹھنے کے دان تک مہلت مانگی قال رب تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لِي إِنْ يَلِ عِنْكِ تُومِيلت ديعَ مووَل مِن ع عِمثلاً فرضت بي، جبرائيل، ميكائيل، اسراليل وغيره \_ ان كوفخه اولى تك مهلت ہے ليكن موت ان يرجمي آئے گی۔وہ فرشتہ جوسب کی جان نکالنے پرمقرد ہے موت اس پر بھی آئے گی۔ تو مہلت دیے ہوؤں میں سے ہے مگرجس وقت تک تو مہلت ما نگتا ہے وہ نہیں بلکئر اللہ ایوع الْوَ قَتِ الْمَعْلُوعِ معلوم وقت كرن تك يعنى تخدا ولى تك يخد ثانية تك نهيس و موت ے بچنا جا ہتا ہے منہیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیونکہ ضابطہ ہے کُٹُ نَے سُس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ " مخلوق کے ہرنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ' بخاری شریف میں روایت ہے کہ تخد اولی اور ٹانیہ کے درمیان جالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ اسرافیل مالیے جب پہلی مرتبه بكل بھونكيں گے تو ساري كائنات ختم ہوجائے گی ۔ پھراسرافیل ماليا اورعز رائيل مانے کہ کہی مار دیا جائے گا۔ پھرانند تعالیٰ اسرافیل مانے کوزندہ کر کے فر مائیں گے بگل میں پھوتک مارو۔وہ دوبارہ بگل پھوتکیں گے فیاذا مُم قِیمَامٌ یَّنْظُرُوْنَ [زمر: ١٨] ' بیں وہ لوگ کھڑ ہے ہو جا کیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ۔'' جہاں بھی جو ہوگا جا ہے قبروں میں ہیں یاکسی کوجلایا گیا ہے یاکسی کومچھلیوں نے میرندوں نے موالیا ہے سب کے سب زندہ ہو کے آجا کیں گے۔ تو شیطان کو نخہ اولیٰ تک مہلت مل گئی۔اس \_ معلوم ہوا كه كافر اعظم كى دعائجى فى الجملة قبول موئى \_ بدالگ بات ہے كه بورى قبول

نه ہوئی کچھ قبول ہوئی۔

قَالَ البيس نَهُم فَيعِزَ تِكَ باقميه عنى موكا بي قتم آكى عزت كى لَا غُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ مِي ضروران سب كوبهكا وُل گا۔اللّٰہ تعالیٰ كی ذات كی قشم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قشم بھی صحیح ہے ۔مثلاً : کو کی شخص کے'' مجھے اللہ تعالیٰ کوشم ہے "سیجے ہے۔ یا کے" مجھے رحمان کی شم ہے، رحیم کی شم ہے" یہ بھی سیجے ہے۔ '' مجھے رب کی عزت کی قتم ہے ،عظمت کی قتم ہے'' یہ بھی تھیجے ہے۔البتہ قرآن کریم کی قتم کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مخص کیے مجھے قر آن کی قتم ہے توبیشم منعقد ہوگی یانہیں؟ تواس کے متعلق تفصیل ہے۔اگر تو قرآن کریم سے اس کے الفاظ مراد ہوں جوہم پڑھتے ہیں تو پیالفاظ تو فانی ہیں اوراگرمعانی مراد ہوں جن پریہالفاظ دلالت کرتے ہیں جس کو کلام نفسی کہتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے۔اگر الفاظ مراد ہوں توقشم درست نہیں ہے اور اگر قرآن یاک سے مراد کلام نفسی ہوتو پھرفتم درست ہے۔بہرحال اگرکوئی شخص قر آن کریم کی شم اٹھائے گا تو وہ شم منعقد ہوجائے گی کیونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قتم ہے میں ضرور ان سب کو بہکاؤں گا اِلّا عِبَادَ لَتَ مِنْ ہُمَّ اللَّهُ فَلَصِیْنَ مُرآ ہِ کے جو خلص بندے ہوں گے ان پرمیر اداؤنہیں علی گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کوا تنا اختیار دیا ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا چا ہے تو کر لے اور نہ کرنا چا ہے تو نہ کرے۔ انسان نہ نیکی پرمجبور ہے نہ بدی پرمجبور ہے ، نہ ایمان پرمجبور ہے ، نہ کفر پر فیکن شآء فلیو می نہ فیک پرمجبور ہے ، نہ کفر [سورۃ الکہف]" پس جس کا بی جانے ایمان لیا ہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی ہے۔"اس جگہ تو ہیہ جا ہے ایمان لیا ہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی ہے۔"اس جگہ تو ہیہ جا ہے ایمان لیا ہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی ہے۔"اس جگہ تو ہیہ

ہے کہ بیں ان سب کو بہکا وُں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹ میں ہے، کہنگا فَہما اغْویْتَنی '' پی اس وجہ سے کو نے جھے گراہ کیا ہے گو قع مُن نَہ ہُم صوراطَتُ الْہُ سَتَقِیْم میں ضرور بیٹھوں گاان کے لیے آپ کے سید صداستے پر۔' اوضیث! بہکا تو خود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو نے جھے گراہ کیا ہے۔ اور سورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں ہے قبال اُدّہ یُقتک ہذا الّذِی می کو مُن عکی '' ابلیس نے کہا بھلا بتلا کی سیفی ہے جس کو تو نے فضیلت دی ہے میرے مقابلے میں۔'' رب تعالی کے ساتھا اس طرح گفتگو کر رہا ہے جسے مرد عورتیں ایک دوسرے کو طعنے ویتے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فرمایا فیافی ٹی پس حق ہو کو اُنھی کی کو میٹن یَقِعک مِن ہُوں کو اُنھی کُوں اور تی ہی میں کہتا ہوں کا مُنگز کُر بھی ہے فیاک کے مِنٹوں کے کہتے ہوں اور ان سے جنھوں نے تیری ہیردی کی اُنھی سب کوایک ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔

ملحدين كااعتراض

معروں نے اعتراض کیا ہے کہ ابلیس ناری ہے تو اس کو نار میں کیا تکلیف ہو گی؟ لیکن انہوں نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ ابلیس کی بیدائش دنیا کی آگ سے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ جہم کے آیک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی بیارت اِن بعضی آگل بعض " اے پروردگار!اس طبقے کی شکایت کی بیارت اور بیش نے مجھے تکلیف دی ہے۔ "تو اللہ تعالی نے دوزخ کو دوسانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے

نتیج میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس کے نتیج میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو حلائے گی یا اس کو سرد حصے میں سزادی جائے گی۔ اور ایک جائے ایک نے طحد کو اس طرح سمجھایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کودے مارا۔ وہ واویلا کرنے گا تو جائے نے کہا کہ خاک کو خاک سے کیا تمکیف ہوتی ہے۔ تم خاک ہواور میں نے خاک ہی تیرے اویر چینکی ہے۔ بہرحال محدوں کے اس طرح کے شبہات سے دین پر کوئی زنہیں پڑتی ۔ رب تعالی نے جو فرمایا ہے تتی ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں قل اے بی کریم مَنْ اَلَیْ اَبِ کہدویں مَا اَسْتُلگهُ مَعَ عَلَيْهِ مِنْ اَبْ ہُونِ مَعَانِ اَبْ ہُونِ مَعَانِ اَلَٰ اِلْمَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آج جوانسان بھیڑیا بن چکا ہے تو بیقر آن وسنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوں گے۔ جیسی ہوں گے۔ جیسی ہوں گے۔

پرسوں یا ترسوں کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جارہی تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیورا تروالیے پھراس کی شلوار قبیص بھی اتار کرساتھ لے گئے۔او ظالمو! تم نے اس کی چوڑیاں چھین لیس ،بالیاں اتروالیس ،نگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں گررب بڑے حوصلے والا ہے۔اپنے وقت پران کو گرفتار کرے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن صحت ہے جہان والوں کے لیے وَلَتَعُلَمُنَّ بُاہُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن صحت ہے جہان والوں کے بعد۔ جن بعد۔ جن چیز وں کی بیخبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک جنت میں اور برجہنم میں جا ئیں گے ان چیز وں کی حقیقت شمصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوز خ بھی سامنے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت میں وافل کرے اور دوز خ سے بچائے اور دوز خیوں والے کامول سے بچائے اور دوز خیوں والے کامول سے بچائے۔ (امین)

\*\*\*

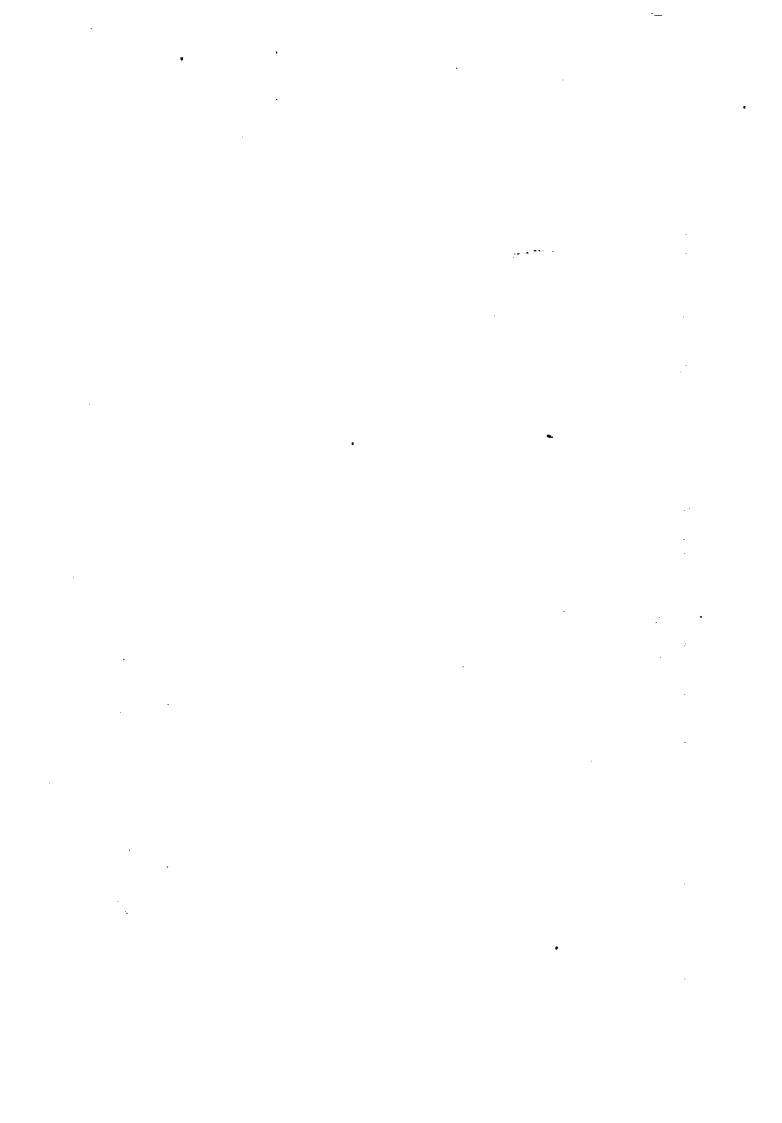

بسُمْ اللهُ النَّجُمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ عَمْرِ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِحُلْلَالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1966) = 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1

gy = g = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1

And more and when the control of the said

تفسير

JAN 1818

علی ا

جلد الم

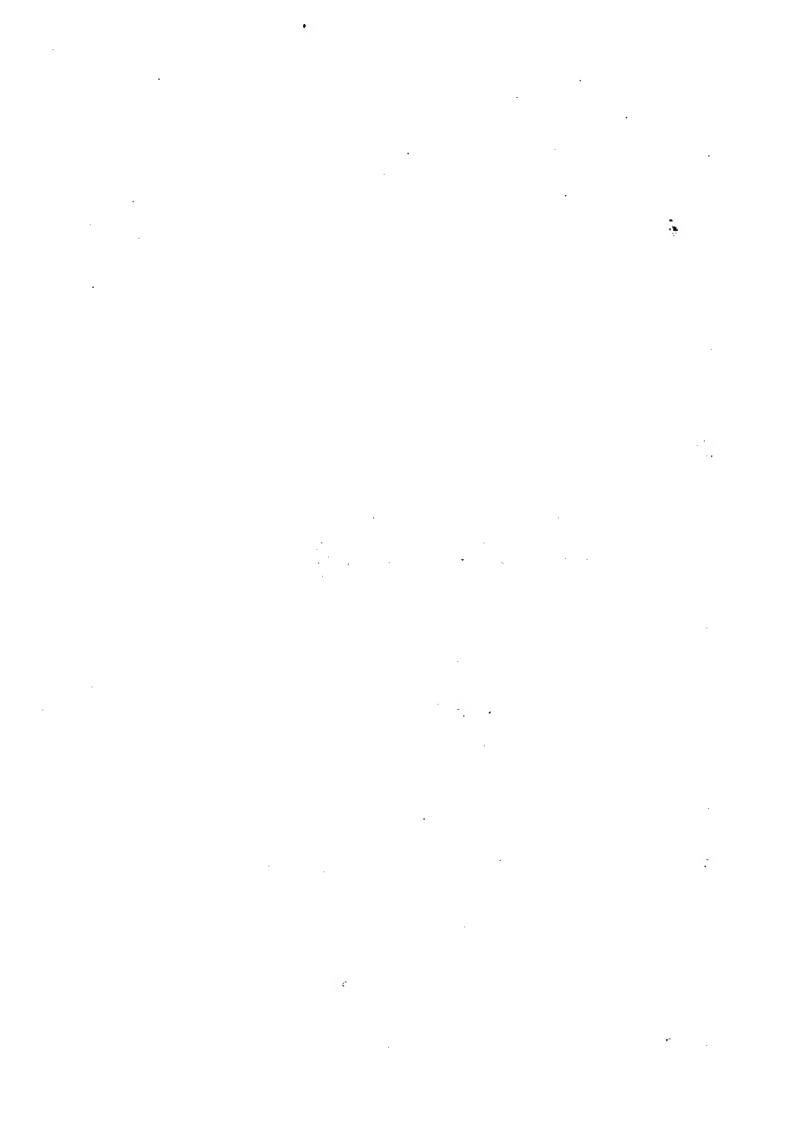

# ﴿ اَيَاتِهَا ٥ ﴾ ﴿ وَهِ مُؤِرَةُ النُّرَهُ النُّرَهُ وَكِيُّ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَكُواتُهَا ٨ ﴾ ﴿

191

بسُمِ اللهِ الرَّ حُمْرِ ، الرَّ حِيْمِ ٥ تَنْزِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اللَّهِ الْكُتْب بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿ الْكِيلُو الدِّيْنَ الْخَالِصُ ﴿ والَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيآءً مَانَعُبُكُهُمْ الْالْيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى الله زُلْغَيْ إِنَّ اللَّهُ يَحَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمُ فِي عَاهُمُ فِي اللَّهِ وَلَكُنْ كِلْفُونَ دُراتَ الأصطفى مِمّا يَخُلُقُ مَا يِشَآءُ سُبُعْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَبَّانُ خَلَقَ التَّمَا وَ الْرَضِ بِالْعَقَّ مُكِوِّرُ الْيُلَ عَلَى النَّهَ إِرَفِيكُوّرُ النهارعلى اليبل وسخرالسهس والقهر كالتيجري الجيل مسكرا الاهُوالْعَزِيْزُالْغَقَارُ فَكُلَقَاكُمْ مِنْ تَغْشِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْانْعَامِ ثَلْمِنِيكَ أَزُواجُ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعُنِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثٍ \* ذيكُمُ اللهُ رَيَّكُمُ لَهُ الْهُلَكُ لِكَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَكُنَّ تُصْرَفُونَ ٥

تَنْزِیْلُائِکٹِ اتاری ہوئی کتاب مِنَاللهِ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے الْعَزِیْزِ جوغالب ہے الْحَکِیْمِ حکمت والا ہے اِنّا اَنْزَنْنَا ہے شک

ہم نے اتاری اِئیک آپ کی طرف الکِشبَ بِانْحَقّ کتاب ق کے ساتھ فَاعْبُدِاللَّهَ كِيل آبِعبادت كرين الله تعالى كى مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْرِبَ خالص كرتے ہوئے اسى كے ليے دين ألّا خبردار بِلْهِ الدِّيْنِ الْخَالِصُ الله ي كے ليے ہے فالص دين وَالَّذِيْرِ سَاتَّخَذُوْامِر بُدُوْنِهَ اوروه لوگ جنھوں نے بنائے اللہ تعالی سے نیچے نیچ آؤلیاء کارساز (وہ کہتے ہیں) مَانَعْمُدُهُمْ نَبِينَ عَبِادت كرتے ہمان كى إلَّا كر لِيُقَرِّبُونَا تاكه جميں قريب كرديں إلى الله الله تعالى كى طرف زُنْفي قريب درج میں اِنَّاللَّهَ بِشُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَيْ اللَّهُ كَانَ كَ درميان في ما ان چيزول مين هُمُ فِيْ وَيُحْتَلِفُونَ جن مين وه اختلاف كرتے بيں إنَّ اللهَ بِشك الله تعالى لَا مَهْدِي مدايت بيس ديتا مَنْ هُوَ كَذِبُ اللهُ وَجَهُونا مِو كَفَّارُ نَاشَكُرا مِو لَوْ أَرَادَ اللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّةِ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ا اراده كرتا أَنْ يَتَخِذَوَلَدًا كَهُم اعْ اولاد للْصَطَفَى البته فِن لِي عَالَمَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ سَبْحْنَهُ ال كَى ذات ياك ٢ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وه اللَّه تعالى اكيلا إسب برغالب م خَلَقَ السَّمُونِ الله في بدا كي آسان وَالْأَرْضَ اورزمين بالْحَقّ حَق كَساته يُكُوّرُ الَّيْلَ وه لِبيدُ ديتا برات كو عَلَى النَّهَارِ وَلَ يُ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ اورلييث ويتاب ون كو عَلَى الَّيْل

رات پر وَسَخَرَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرَ اوراس فِ مَحْرَكِيا سورج اور جاندكو كُلُّ يَّجْرِي ان مِين ہے ہرايک چلتا ہے لِاَجَلِمُّسَتَّى ايک ميعادمقرر تك آلًا خبردار مُوَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ وبى بِ زبروست بَخْفُ والله خَلَقَكُمُ الله في بيداكياتم كو مِّنْ نَفْسِ قَاحِدَةٍ الكِنْسُ مَ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَازَ وْجَهَا كِير بناياس نِي الله سي جورًا وَأَنْزَلَ لَكُمْ اوراتارے اس نے تہارے کیے قرب الآنعام مویشیوں میں سے منینة أزواج آٹھ جوڑے مَخْلَقُکُم بیداکرتا ہے میں فی بُطُون آمَا لَا عَمْ الله ماؤں کے پیٹوں میں خَلْقًامِّ بَعُدِ خَلْقِ ایک پیدائش کے بعد دوسری بيدائش فِي ظَلَمْتِ ثَلْثِ تَين الرهيرول مِن ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ بِياللَّه تہارارب ہے لَةُ الْمُلْكُ اللَّ كے ليے ہمك لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ تَهِيل ہے کوئی المگروہی فَانی تُصْرَفُونَ پیلتم کرهر پھیرے جارہے ہو۔ وحيتهميد سوره زمر:

اس سورت کانام زمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں زمر کالفظ آیا ہے ویسی قر اللّٰ نِینَ کَفَرُ وُ آ اِلٰی جَھَنَّمَ ذُمَرًا '' اور چلائے جائیں گے کافرلوگ جہنم کی طرف گروہ ورگروہ۔'' مثلاً یہودیوں کا گروہ الگ ہوگا، مندوؤں کا الگ ہوگا۔ جننے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں آئیس مروہوں کی شکل میں لایا جائے گا جہنم کی طرف۔

اوراس طرح وسينق المنيان اتَعَوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا "أورجلاك

جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔''
مومنوں کو بھی گروہ درگروہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ
ہوگا، کثر ت سے روز سے رکھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ
خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے لفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر
ہو بھی ہے۔ یہ سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو بھی شعیں ۔اس کے آٹھ (۸) رکوع اور پچھر (۷۵) آئیتیں ہیں۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب تَنْزِيلُ الْعِينِ بِيكتاب اتارى مونى ب مِنَ اللَّهِ الْعَرْيُزِ الْمُدَكِينِيمِ اللَّه تعالى كي طرف سے جوغالب بادر حكمت والا بـ بعض کا فرکتے تھے کہ بیقر آن خود بنا تا ہے اور آ کرہمیں سنادیتا ہے۔ اوربعض کتے تھے کہ فلاں آ دمی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بتلا تار ہتا ہے پھریہ جوڑ کرہمیں سنا دیتا ہے۔تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کار دفر مایا ہے کہ ریہ کتاب اللہ تعالیٰ جوز بردست حکمت والا ہے اس ك طرف سے اتارى موئى ہے إِنَّا ٱنْزَلْنَا اِلْيُك الْكِتْبَ بِالْحَقِّ بِشُكْمَ نَ اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کتاب کس چیز کی دعوت دیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اور تمام آسانی کتابوں کی پہلی دعوت یہی ہے فاعبداللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جتنے پنمبرتشریف لائے ہیں ان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إللهِ عَيْدُة "الصميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس كے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق ویت ہے کہ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی مخلِصا لَّهُ الدِّينَ خَالَص كرتے ہوئے اى كے ليے دين - دين خالص رب كا ہے ايے نہيں كه

## مشرکین کی تر دید:

آگاللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا روفر مایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
اپنی الوہیت اور معبودیت کی وجہ ہے ہم ہے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ
ہے بڑے ہی بہت اور گرے ہوئے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ تک براور است رسائی اور پہنی نہیں ہے۔ یہ لات ، منات ، عُولُ کی اور دوسرے بابے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ظاہری طور پردیکھا جائے تو مشرک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھاس کو کتنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بست بست ہیں اور یہ باب اللہ تعالیٰ اور ہمارے در میان واسطہ ہیں۔ اور آٹھویں پارے میں ہے وہ جَدی اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ تعالیٰ اور ہمارے در میان واسطہ ہیں۔ اور آٹھویں پارے میں ہے وہ جَدی اللہ تعالیٰ اللہ مِنَ الْحَدِّ فِ وَالْا نُعَامِ نَصِیْبًا "اور مُن اللہ وَاللہ اللہ مِن اللہ وَاللہ اللہ مِن اللہ وَاللہ اللہ مِن اللہ وَاللہ اللہ اللہ وَاللہ مِن اللہ وَاللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ اللہ وَالہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ وَالہ وَاللہ وَاللّٰ و

لِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهِلْمَا لِشُرَكَآنِنَا كِرَانَهُول نَے كَها يَ الله تعالى كا حصه بائے خيال ہے اور بيہ مارے شركول کے ليے فَهَا كَانَ لِشُرَ كَانِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى الله " پُن وہ حصه جوان كے شركول كا ہوتا ہے ہیں وہ ہیں پہنچ الله كی طرف و ها كانَ لِلْهِ فَهُو مَصه جوان كِ شركة بِن كا موتا ہے ہیں وہ ہیں کا خصه ہوتا ہے ہیں وہ پہنچ اس كے شركوں كی مصد ہوتا ہے ہیں وہ پہنچ اس كے شركوں كی مصد ہوتا ہے ہیں وہ پہنچ اس كے شركوں كی طرف [انعام: ۱۳۲]

مال مویش، اناج میں ہے ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کاشریک ہجھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کاشریک ہجھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے بابوں کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دو اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ کی کہتے کہ یہ عتاج ہیں ۔ تو کتنی عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تھ میں تھ کی میں عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تھ کی میں علیہ موحد کو اتنی نہ ہو۔

تومشرکوں کاعقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بلند ہے براہ راست ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ملک کو ،صدر کو معمولی آ دمی تو براہ راست نہیں مل سکتا ۔

گورنر ، وزیراعلیٰ تک واسطوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے ۔ ڈی ۔ سی کو بغیر واسطے کے نہیں مل سکتا ۔

گفتے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے تو یہ بابے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان واسطے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا فکلا تَصْدِ بُوّا لِلّٰهِ اللّٰهُ مُثَالَ إِنَّ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰهِ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰہِ یَا اللّٰہ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰہ یَا وَرَ مَا اللّٰہ یَا لَا اللّٰہ یَا اللّٰہ یکہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ یَا ہُمُ کُونِ مِعلومًا ہُمِیْ ہِی وہ علی اللّٰہ یہ ہو بھر بغیر اللّٰہ یہ اللہ یہ ہو بھر بغیر النے ملا اسلام الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر بغیر الغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر الغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر اللّٰہ اللّٰہ یہ کے اللّٰہ کے ال

ذخيرة الجنان

الله تعالی فرماتے ہیں والّذِینَ اللّه فرامِن دُونِ آولِیآ اوروہ لوگ جنھوں نے بنا کے الله تعالی سے نیچے نیچ کارساز ، حاجت روا ، مشکل کشا، فریاورس ، وست گیر۔ وہ کہتے ہیں مائخ بُدُهُ مُ الَّلَائِيهُ وِّ بُونَ آلِی اللّه وَ نُھی نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مراس لیے کہ یہ ہمیں قریب کردیتے ہیں الله تعالی کے درج میں ۔ یہ خود خدانہیں ہیں نیہ ہماری ملا قات کے لیے واسطے ہیں بہی واسطے شرک ہیں ۔ فقہاء کرام ہونی فرماتے ہیں من قال آدوا مُ الْمُشَائِخِ حَاضِد اللّهُ تَعْلَمُ یَکُفُدُ " جُوخُص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی رومیں حاضر ہیں اور ہمارے حالات جاتی ہیں وہ کا فرہے۔ ' ان کو حاضر وناظر سمجھنا ، عالم الغیب سمجھنا ، متصرف فی الامور سمجھنا ہے کفر کے بڑے برے بڑے ستون ہیں۔

مسئلەتوسل :

باقی توسل کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کہاہے پروردگارمیرا فلال کام

کر دے آنخضرت مَثَاثِیْ کے وسلے ہے، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت مجدد ابو ہر برہ رَفاقد کے وسلے ہے، سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی براید کی حرمت ہے، حضرت مجدد الف ثانی براید کی جاہ ہے یا فلاں کے صدقے ہے۔ اگران بزرگوں کو حاضرو ناظر سجھتے ہوئے یہ کہنا ہے تو یہ پکا کافر ہے۔ یہ توسل کی ساری تشمیں شرک ہیں۔ یہ عام طور پر جابل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ ای مدمیں ہے۔ جابل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بریکے واسطہ دیتے ہیں وہ ای مدمیں ہے۔ جابل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بریکے ویوں کے امام کہنے ہیں:

#### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یارسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

یہ موحد کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہہ کرآپ مالیاتیا ہے مدد طلب کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں ، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے ۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنحضرت مالی میر سے بیٹی میر اآپ میلی ایک ہیں میر اآپ میلی ایک میں ہے اور آپ میلی کے ساتھ محبت ہے اور ایک میں ان بزرگوں کے ساتھ محبت ہے اور یہ میت ایک صالح عمل ہے۔ اس صالح عمل کی برکت سے میری دعا قبول فرمانو سے جے اور یہ میں اور کول کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے وہ ای معنی میں ہے۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سجھتے ہیں نہ مخارکل ، نہ عالم الغیب ، نہ تصرف فی الامور۔

وسیلے کی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے ، شرک ہے۔ اور یاور کھنا! شرک اگرایک رتی بھی ہوا تو رب تعالی معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۴۸ پ۵ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ '' بِشک اللّٰدتعالیٰ نہیں بخشا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔' اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ پارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ يُشُرِكُ بِاللّٰهِ

فَقَدُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَا وَاهُ النَّادُ " بِشُك جَس فَرْ يَك عُمْرايا اللّه تعالى الله على الله على الله تعالى في جنت اوراس كالمحكانا دوزخ ہے۔ "ان آیات كو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ الله تعالى فرماتے ہیں اِنَّ الله یَخے عُر بَیْنَهُ خَد بِحَثُ اللّه تعالى فیصله کرے گاان کے درمیان فی منا ان چیزوں میں هُذَ فِی یُو تَنْفُونَ جَن مِن وه اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت والے دن الله تعالی میلی فیصله فرما کیں گے پچوں کو جنت میں اور چھوٹوں کو دوز خ ہیں ڈ الیس گے۔ اس وقت دودھ کا دودھاور پانی کا پانی ہوجائے گااور اور چھوٹوں کو دوز خ ہیں ڈ الیس گے۔ اس وقت دودھ کا دودھاور پانی کا پانی ہوجائے گااور اور چھوٹوں کو دوز خ ہیں ڈ الیس گے۔ اس وقت دودھ کا دودھاور پانی کا پانی ہوجائے گا در الله تو حیدوسنت ، شرک و بدعت کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی۔ فرمایا اِنَّ اللهُ اَن اللهُ اِن اللهُ اَن اللهُ اِن اللهُ اَن اللهُ اَن اللهُ اِن اللهُ اَن اللهُ اِن اللهُ اللهُ اِن اللهُ ا

آگان لوگوں کارد ہے جو کتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے وقالت المیہ و و المیہ و المیہ و و قالت اللہ و و قالت اللہ و و قالت اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں و یہ عکوں کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں و یہ عکون لیٹ البنت [انحل: ۵۵]' (اور مشراتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔' رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے اولاد سے اولاد سے اس کی صفت ہے کہ میٹی و کہ میٹیاں۔' نہاس نے کسی کو جنا ہے اور نہاس کو کس نے جنا اس کی صفت ہے کہ میٹی کی ذات کے لائق اولاد ہوتی تو لڑکیاں نہ ہوتیں لڑک ہی ہوتے اور ہوتی اولاد کے بی ہوتے اور کھاں ہوتے ہوتے اور کھاں ہوتے ہیں ہوتے اور کھاں ہوتے۔

#### مولا نارحت الله كيرانوى اور فندر بإدرى:

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پادری تھا فنڈر۔ وہ بتیں (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ ہے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحدنا ران تک مسلمانوں کولاکار تا تھا

کہ اسلام کی صدافت کو ٹابت کرو، قرآن کی صدافت کو ٹابت کرو۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈ ول سے واقف نہیں نتے گر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی میں نئے ان کی کتابیں ''کتاب مقدل'' وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ پھراس کو اتناذلیل میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ پھراس کو اتناذلیل کیا کہ فنڈ رہندوستان جھوڑ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈ رنے شاہی مسجد دہلی کی سیرھیوں پر کھڑے ہوکرتقر ریشروع کر دی کہ مسیح رب تعالی کے بیٹے ہیں ہمارے منجی ہیں ان کو مانو ۔ساتھ ہی ایک بھٹیارا، دانے بھو نے والا بیٹھا تھا۔اس کی تقریر سنتار ہا۔وہ درانتی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ یا دری صاحب بیتو بتاؤ کررب تعالی کے کتنے بیٹے ہیں؟ یا دری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بھٹیارے نے کہا میری طرف دیکھو، میرے قد کی طرف دیکھو، میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔آپ کا رب تو مجھ سے بھی کمزور نکلا۔ وہ کہنا یہ جا ہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں سے تو کم نہ ہوتی ۔ یادری لا جواب ہو گیا۔ الله تعالی فرماتے ہیں کواَ رَادَ اللهُ اَنْ يَتَّخِذُ وَلَدًا اگراراده كرتا الله تعالیٰ كه تُصْهِراعَ اولاد للصطفى عِمَّايَخْلَقُ مَايَشَآءِ البَته جن ليتاس مخلوق سے جواب نے پیدا کی ہے جوجا ہتا سُنہ خنک اس کی ذات یاک ہاولادے۔اس کانہ بیٹا ہے نہ بیٹی بنه الله الله الله الله المواحد القَهَّارُ وه الله تعالى اكيلا بسب يرغالب ے خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ الله في بيدا كيا آسانوں كواورز مين كو بائحة حق كساته يُكَوِّرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ - كود كالفظى ترجمه بالفاف جس نے شے واپنے اندر لپیٹا ہوتا ہے۔ معنی ہوگالپیٹتا ہے رات کودن پر۔ رات کی تاریکی ختم ہوجاتی ہےدن

کرروشی آجاتی ہے ویکے وڑالنّھارَعَلی الیٰلِ اور لیٹیتا ہے دن کورات پردن ک روشی آجاتی ہے اور رات آجاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہی ہے وَسَخَرَ الشّغَسَ وَالْقَمْرَ اوراس نے تابع کیا ہے سورج اور جا ندکور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے مگر کیا کال ہے کہ اپنی رفتار میں سستی کر بے یا تیز چلے یاوا کیں با کیں چل پڑے یا کھڑا ہوجائے حاشا وکلا ۔ اور یہی حال جا ندکا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہا ہے گئے گئے جُرِی لِاَ جَلِ مُسَتَّی ان میں سے ہرایک چلتا ہے ایک میعادمقرر تک ۔ قیامت تک سورج بھی چلتار ہے گا اور جا ند بھی چلتار ہے گا۔

اس آیت کریمہ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور جا ندحرکت کرتے ہیں اور اس کانشلیم کرنا ہمارے لیے قر آن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ضروری ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ز مین بھی حرکت، کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور جا ند کی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کیے کہ سورج اور جا ندحرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھررہے ہیں اور حرکت کررہے ہیں۔ کیونکہ ممقرآن كريم كونبيل جهور كت - ألاهُوَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ خبرداروى بعنالب، بخشَّخ والا اس يجشش ما تكووه بخشى كالفَقْ عَمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ السَّنَ تَعْصِ بيداكيا ایک نفس ہے، آوم علیہ سے شَعْرِجَعَلَ مِنْ هَازَوْجَهَا کھر بنایاس نے، پیداکیاس نے ،ای فس سے اس کا جوڑا۔ حوا علینالمام کوآ دم عالیا کی باسی سے بیدا کیا۔ بداللہ تعالى كى قدرتيس بي وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ السمقام ير أَنْزَلَ كالمعنى خَلَقَ كا ہے۔ پیداکیارب تعالی نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے قلمنیکة اَزُواج آٹھ

### تخليق انساني :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ فون کالوکھڑ ابن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد بوٹی بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ فون کالوکھڑ ابن جاتا ہے بھر انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی بھر وہ ہڈیاں بن جاتا ہے، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ پھر کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھلتا بھی ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ بیشاب پا خانہ کہاں کرتا ہے؟ بیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ رکھو جہاں سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پا خانہ نہ آئے تو پھنہیں رکھو جہاں سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پا خانہ نہ آئے تو پھنہیں

سكتا\_الله تعالى كى قدرت كو تجهنا بوتو نطف يرغوركرنے سے مجھ آسكتى ہے اور نہ مجھنا جا ہے تو پھرکوئی دلیل بھی کچھنہیں ہے۔تو فر مایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں فِی ظَلْمُتْ ثَلْثِ تَین اندهیروں میں۔ مال کے پیٹ کا اندهیرا، رحم کا اندهیرا، جھلی کا اندهیراتم کیا تھے اور کیا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں تھے یا کی پلیدی کاعلم نہ تھا جو چیز آئی منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ مانے گانہیں بلکہ لڑے گا کہ میں کب کھا تا تھا؟ توانسان کواپنی حقیقت نہیں بھولنی جا ہے اور جواپنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔فرمایا ذیکے الله رَبْحُد بالله تمهارارب ب له المثلث اس کا ہے ملک۔ اس کے لیے ہے شاہی جس میں اس کا کوئی شریکے نہیں ہے لآ اِلله اِلَّا لَهُ وَ تَهِيل ہے کوئی معبود ،مشکل کشا ، حاجت روا ،فریا درس ، دس گیر ،کوئی مقنن ، قانون ساز مگر و ہی ۔ حکم صرف الله تعالى كا إن المعنى إلا يته "حكم صرف الله تعالى كا" فأنى تَصْرَفُونَ پستم كدهر پھرے جاتے ہو۔ بدرب تعالیٰ کی تعتیں اور قدر تیں و كھے كركيوں نہیں حق کی طرف آتے ۔کس انداز ہے قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے ۔ رب ہمیں سمجھنے کی اور پھراس پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ( آمین )

\*\*\*

#### اِت

تَكُفُرُوْا فَإِنَّ اللهُ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحَفْمُ وَإِنْ اللهُ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا يَرْدُوا لِهِ مَا كُمْ وَلا يَرْدُوا لِهِ مَا كُمْ وَلا يَرْدُوا لِهِ مَا كُمْ وَكُمْ لُوْنَ اللهُ عَلِيمُ يَكُمُ وَكُمْ وَكُمْ فَي اللهِ السَّلُ اللهِ عَلَيْهُ يِنَا السَّلُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا السَّلُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا السَّلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

بذَاتِ الصُّدُورِ بِ شِك وه خوب جانع والا ب دلول كرازول كو وَإِذَا مَشَى الْإِنْسَانَ اورجس دنت يَبَيْخِي إنسان كو خَسِي كوني تكيف دَعَا رَبُّه بكارتا إلى مَنِيْبًا إلَيْهِ رجوع كرت موع ال كاطرف ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ كَامِر جب ديتا إلله تعالى الكونعت إيى طرف ع نَسَى بَعُولُ جَاتَا عِمَا اللهِ وَات كُو كَانَ يَدْعُوْ اللَّهِ كَدِيكُارِتا تَعَالَى كو مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے وَجَعَلَ لِلهِ اَنْدَادًا اور بناتا ہے رب كے شريك يَيْضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ تَاكَه بَهُاكَ الله تَعَالَى كِرات ع قُلُ آپ كهدي تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ فَا نَده المُعَالِ الْخِ كَفْرِكَ وَرَاجِعَ قَلِيْلًا تعورُ اسا إِنَّكَ مِنْ أَصْحُبِ النَّانِ بِمِثْكُ تُوْ بِ دوز خ والول ميس سے أَمَّرْ يَهُوَ قَانِتُ كَياوَهُ تَحْصُ جُواطاعت كرنے والا ب انّاءَالَّيٰل رات كے اوقات میں سَاجِدًا مجدہ کرتے ہوئے قَقَآبِمًا اور کھڑے ہوئے يَّخُذُرُ الْأَخِرَةَ وُرِتَا مِ آخِرت ع وَيَرْجُوْارَحْمَةً رَبِّ اوراميركمتا ہاے رب کی رحمت کی قُل آپ کہ دیں مَلْ یَسْتَوی الَّذِیْنَ کِیا برابرين وه لوگ يَعْلَمُون جومكم ركھتے ہيں وَالَّذِينَ اوروه لوگ لَا يَعْلَمُوْرَى جَوْلُمُ بِينَ رَكِيتَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواالْأَنْبَابِ پَخْتُمَاتِ بَ فیبحت حاصل کرتے ہیں عقل مندلوگ ۔

کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل متھے اور بیہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے فالی تضر فون استے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے پھرتم کدهر

پھرے جارہے ہو؟ اب اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَفَیٰوُو اگرتم کفر کروگے فَاِنَّ الله عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُ کُو الله عَنْدُ الله تعالی کا کچھ نقصان ہوجائے گا، تعالی کا کچھ نقصان ہوجائے گا، قطعاً نہیں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری مخلوق نیک ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کمالات وصفات میں ہے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضا فینہیں ہوگا اور اگر معاذ الله تعالی سارے کے سارے کا فرہوجا ئیں تورب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمھارے اعمال کا تعلق تنمھارے ساتھ ہے اچھے مل کرو گے تو متهمیں فائدہ ہوگائر ہے عمل کرو گے تو اس کا بتیجہ خود کھگتو گے۔تمہارے نیک اعمال سے الله تعالیٰ کا بنیا کچھنیں اورتمہارے بُرے اعمال سے خدا کا بگڑ نا کچھنیں۔ ہاں!الله تعالیٰ نے تم پر جواحسانات کیے ہیں ان کاشکرادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور عیادتوں میں ہے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اس طرح ادا تہیں ہوتا۔ بےشک الحمد للہ! کہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے گرشکر صرف اس میں بند نہیں ہے کہ اس جملے سے شکر ادا ہو جائے۔رب تعالیٰ کی نعمتیں بے شار ہیں و اِنْ تَعُدُو انِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا [سوره ابراجيم]" أكرتم الله تعالى كي نعتول كوشاركنا عاموتونبيس كركت ولاير طي إجباد والمكفر اورالله تعالى راضي نبيس إب بندول ے لیے کفریر وَإِنْ تَشْکُرُوْایَرْضَهُ لَیے فراگرتم شکراداکرو گے توراضی ہوگاتم یر اورنعت زیاده دے گا کین شکر تُم لازید نکم "اگرتم الله تعالی کی نعتول کاشکرادا كرو كي تو ضرور بالضرورتم كوزياده دے گا . ' دوتا كيديں ہيں ۔ لام بھي تاكيد كا اور نون

مشدوبهی تا كيدكا اوربيهی فرمايا كه و كين تكف رته م إنَّ عَدَابِي كَشَدِيْهُ [سوره ابراہیم ['' اوراگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے۔' وہ بھی بدنی طور بر ہوگا کہ بیاریاں لگیس گی بھی مالی طور بر ہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا بھی اولا دکی وجہ سے ہوگا ،بھی گھریلوجھٹڑ ہے ہوں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سز انہیں ہوگی کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں ، نیکوں کی اولا دہیں ،اگر ہوگی بھی سہی تو آیامًا معدودات چنگنتی کے دن کہ جارے بروں نے حالیس دن بچھڑے کی بوجا کی تھی ۔وہ جالیس دن ہمیں سز ا ہوگی ۔اوران کا دوسرا قول بیے ہے کہ صرف سات دن سز ا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزار سال ہے۔ان کے خیال کے مطابق ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کوعیسائیوں نے اپنایا کہ حضرت عیسلی ملاہیے ہمارے منجی ہیں وہ سولی پرچڑھ کر ہارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی ! کیسی عجیبِ . منطق ہے کہ گناہتم کر داور پھانسی ہر وہ چڑھیں ۔ پھر گناہتم کرو دو ہزارسال بعداوروہ بھائسی پرچڑھیں دوہزارسال <u>س</u>لے۔ بیکوئی دانائی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کاردکرتا ہے وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْرُا خُرْی اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۳ میں ہے لا یُحْمَلُ مِنْهُ شَیْءٌ ''نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی '' کسی کاکوئی گناہ نہیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدرو قیمت:

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدمی (ویسے تو بے شار ہوں گے ہیہ

مثال مجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلاً نیکیاں بھی بچاس ، بدیاں بھی بچاس ۔ رب تعالی فرمائیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کرے لاؤ کہتمہاری نیکیوں والا پلّا بھاری ہو جائے ۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اینے لنگومیے یار کے پاس جائے گا اور کے گا مجھے ایک نیکی دے دوتمھارے یا س بڑی نیکیاں ہیں وہ انکار کردے گا ۔ پھرا بنے بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کردے۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کھا اَ تَعْدِ فِينِينَ " کیا مجھے پہچانی ہے میں کون موں۔ " کھی ہاں! میں پیچانی ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو ای طرح پہچانیں گے جس طرح آج یہاں دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پہچانے گی اور کھے گی میں نے تچھے پیٹ میں اٹھایا پھر تچھے جنا پھر تختے دورہ پلایا تختے مشکلات میں یالا۔ کے گاای! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو مال ایک نیکی وینے سے اٹکار کردے گی۔ اور سورہ عبس بارد ٣٠٠ مل ع يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ وَأَمِّهِ وَآبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ " جس دن بھا گے گا آ دمی اینے بھائی ہے اور مال سے اور باپ سے ، اپنی بیوی سے اور این اولادے۔"

آج دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہیں ہوگا۔ یہ سب باطل نظریات ہیں کہ ہمارے گناہ نی اٹھا لے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں ۔قطعاً کوئی نہیں اٹھائے گا۔سورہ لغمان آیت نمبر ۳۳ پارہ ۲۱ میں ہے والحقوٰ ایوم اللا یک نوی والد عن والد ورد اس دن سے کہیں کام آئے گاکوئی باپ اپنے مؤلوٰ د مھو جازِ عن والدہ شیئا "اور درواس دن سے کہیں کام آئے گاکوئی باپ اپنے میے کے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے بھی میں۔" تو فر مایا کوئی

بوجها تفانے والانہیں کسی دوسرے کا تُمَدَّ إلى رَبِّكُمْ مِّن جِمُنْ اللهِ مِنْ مُعارے رب كى طرف ہے تمھارا لوٹنا۔ دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہان جا کر سیاس پناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کرا پناوفت یاس کرتے میں سین میں نے رب کے پاس جانا ہے وہاں تو چھٹکار انہیں ہے فینینگھ پھروہ منتحس بتائے گاوہ كارروائى بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُو يَحْمَمُ كَياكُرتِے تَصَحَ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيِّرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [ياره: ٣٠] ' يس جونيكى كرے گا ذرہ برابر بھى اسے ديكھ لے گا اور جوكرے گابدى ذرہ برابر بھى اس كود كھے لے كَا \* 'تُوكِكُ مَال هَذَا الْكِتْب لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْطَهَا [الكهف: ٣٩]" كياباس كتاب كوميرے نامه اعمال كوميں چھوڑتى كسى چھوٹى چيز كونه بری چیز کو مگراس نے اسے سنجال رکھا ہے۔ "سب کچھاس میں درج ہے۔ انگی کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ، آئکھ کے ساتھ ا<u>شارہ</u> کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ۔ تو جو کارروائی تم كرتة رب موده مصل بتائع كالأنفاع يليم بذات الصّدور بخك وه خوب جانے والا ہے دلوں کے رازوں کو۔ ذات کامعنی راز ہے۔ اور صدور صدر جمع ہے سینہ۔اس ذات سے کوئی شے مخفی نہیں ہے لہذا اس کا خیال رکھو کہ رب کے یاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا جھوئی بڑی ہرشے سامنے آئے گی۔

فرمایا وَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضَرَّةَ مَارَبَّهُ مَنِیْبًا اِللهِ اورجب بِبَیْحَیْ ہے انسان کو کی تکلیف تو پکارتا ہے وہ اپنے پروردگارکورجوع کرتے ہوئے اس کی طرف کہ یا اللہ!
میری تکلیف دورکر دے، میری بیاری ختم کردے، مالی تنگی ختم کردے، رزق کشادہ کردے شرق اَدَاحَوَ لَمَانِعُ مَا اِنْسَادہ کُردے شرق اِنْدَتَعَالُی اس کونعت فی اِنْدَ این طرف

ے۔ تکلیف دور ہوجاتی ہے نعت مل جاتی ہے تو سرکش ہوجاتا ہے۔ بے شک دولت اگر جائز طریقے سے حاصل ہوتو ہُری شے ہیں ہے لیکن ایسی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی مجمول جائیں حق وباطل کی تمیز نہ رہے ایسی دولت نقصان دہ ہے۔ فر مایا جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی ماکان یَدُعُو الاَیْدِ مِن قَبْلُ مجمول جاتا کو نعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی ماکان یَدُعُو الاَیْدِ مِن قَبْلُ مجمول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پکارتا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ بِللهِ اَنْدَادًا اور بناتا ہے دب کے شرور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طافت شریک ۔ ویسے عموماً لوگوں کی عادت ہے کہ کمزور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طافت ور پہلود وسروں کے لیے۔

مثال کے طور پر کسی بیار کورب تعالی شفادیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر برا ہمجھ دارتھا،
حکیم برا ادانا تھا، دوائیاں بری قیمتی تھیں ۔ صحت حکیم اور ڈاکٹر وں کے کھاتے اورا گرصحت
باب نہ ہوا تو کہیں گے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ بھی! دوسر ہے پہلو میں بھی رب کو یاد
رکھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقد ہے سے نجات بل گئی، قید سے رہائی بل گئی تو کہتا ہے
میراوکیل بیرسٹر تھا وہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوا یہ ہی منظور تھا۔ اگر
میراوکیل بیرسٹر تھا وہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوا یہ ہی منظور تھا۔ اگر
میراوکیل بیرسٹر تھا وہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوا یہ ہوگیا تو کہتا ہے
میراوکیل بیرسٹر تھا وہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے اور طاقت ور پہلو دوسروں کے
امتحان میں کامیاب ہوگیا تو کہتا ہے میں در کھو۔ ڈاکٹر وں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا
دیشیت ہے، دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر رب تعالی ان میں اثر ندر کھے۔ یہ سب طاہر ی
اسباب ہیں۔ اسباب پر بھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم مالیے کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے جکڑ کرآ لہ بخین کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالی نے فرمایا قُدُن یک انکار گوئیی برد ڈا وُسکامًا [سورۃ الانبیاء]" آگ نے صرف رسیاں جلائیں سراورجہم کے ایک بال کوبھی ضا لَعَنہیں کیا۔" بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم مالیے کے سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم مالیے نے دیکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار! یہ کیا ہے؟ فرمایا برائیم مالیے کے عرض کیا نے ڈنون فی بزرگ میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ حضرت آوم مالیے کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کا لے رہے۔ تو سب کا لے تقے حضرت نوح مالیے کی عمر مبارک چودہ سوسال تھی بال کا لے رہے۔ تو سب سبہوتا ہے رہ بیں ہوتا۔ لہذا سب کوسب سبجھورب نہ بھو۔

توفر مایا بناتا ہے رب کے شریک آیض گئی سیٹیلہ تاکہ کمراہ کرے اللہ تعالی کے رائے سے دوسروں کو اور خود بھی گمراہ ہو۔ لوگ ایک دوسروں کو دیکھ کر عادتیں اور نظریات اپناتے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے بچ بروں کی نقالی کرتے ہیں الا مان والحفظ! چند دن ہوئے ہیں گھر ایک بگی آئی اور ناچنے کا تماشالگایا۔ میں نے کہا یہ بگی کیا کرتی ہے کہنے لگے کہ یہ ٹی ، وی میں عورتوں کو ناچے ہوئے دیکھتی ہے یہ بھی ناچ رہی ہے۔ چھوٹی سی بگی انڈے جتنی۔ یہ ملی سبت زبانی سبت ہے جلدی یا دہوتا ہے۔

اسی لیے قدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کہ تمھارے چھوٹے نیچے دیکھیں گے تو ان کا ذہن بے گا۔ تو گمراہ کود کچے کر دوسرے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔ قُل آپ کہہ دیں تَمَثَّعُ بِسُے فَدِلْتَ قَلِیْلًا اے منکرنا

شکرے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر کے ذریعے تھوڑ اسا۔ کتناع صدندہ رہوگے؟ دی ، ہیں سال ، سوسال ، ہزارسال ، آ خرمرنا ہے اِنگاک مِن اَضحٰ اِنتَارِ بِشک تو ہے دون خوالوں میں سے۔فرمایا اَمّن ہو قانے اُنگا اَلَیٰ اِنتِی کالفظ کھاجا تا ہے او پردوز برڈال دیں۔ اطاعت ۔ اور انناءً اِنّی کی جمع ہے جیسے اِنّی کالفظ کھاجا تا ہے او پردوز برڈال دیں۔ اس کامعنی ہو وقت معنی ہوگا کیا جو خص اطاعت کرنے والا ہرات کے اوقات میں ساجدا سجدہ کرتے ہوئے قاق ہیا اور کھڑے ہوئے ۔ کھی تجدے میں پڑا ہوا ہے کہ سے کہ ساجدا سجدہ کرتے ہوئے قاق ہی اور کھڑے ہوئے آ خرت سے کہ آخرت ضرور آئی ہے اور اس کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے وَیر جُوّارَ خمَا اَرَ رَبّ ہوا میں امیدرکھتا ہے این ہو اور اس کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے وَیر جُوّارَ خمَا اَرَ رَبّ ہوا اس کی رحمت کی۔ ایک تو بی خص ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ امیدرکھتا ہے اپنے رہ کی رحمت کی۔ ایک تو بیخض ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

ایک کی را تیل گررتی ہیں رب تعالیٰ کی عبادت میں بھی قیام میں بھی سجد ب میں بھی سبحان دہی میں بھی رکوع میں بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی الاعلیٰ پڑھتا ہے بھی اپنے جرموں کا قرار کرتے ہوئے دَبِّ اِیِّتی ظَلَمْتُ نَفْسِیُ ظُلْمُنا کَثِیْرًا کہ کررب سے معافی ما نگتا ہے۔ اور دوسر اوہ ہے کہ مزے سے سویا ہوا ہے غفلت میں یارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے عافل ہے ۔ کیا بید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلُ آپ ہہدریں ھَلْ یَسْتُوی الَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ کیا برابر ہیں وہ لوگ جوعلم میں رکھتے ہیں وہ لوگ جوعلم میں رکھتے ہیں وہ ہیں جو حقیقت اور حق کو جانتے ہیں تو حیدوسنت کو جانتے ہیں کھری کھوٹی بات کو سجھتے ہیں اور دوسرے دہ ہیں جونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے ایک وہ بیتے ایک اور دوسرے دہ ہیں جونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے اِنْدَا

یَدَدُکُرُ اُولُواالْاَلْبَابِ پَخْتُ بات ہے نفیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی نفیحت کی جمع ہے اور اُولُوا ذو کی جمع ہے من غیبر لفظه جوعقل مند ہیں وہی نفیحت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے پچھی نہیں ہے۔ جسے بھینس کے سامنے بین بجانا یا اس کو گانا ساؤلؤوہ کیا سمجھے گی؟ بس دعا کروکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے ،قرآن پاک شبحضے کی اوراس بیمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

\*\*\*

## قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمُنُوا النَّقُوْ ارْتِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

لِلْذِيْنَ اَحْسَنُوْ اِفَى هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَةُ اَمَّا يُونَ اللهِ وَاسِعَةُ اَمَا يُونَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

قُل آپ کہدیں لیعبادِالَّذِیْن اے وہ بندو امْنُوا جوایمان الاے ہو انتَّقُوارَبَّکُمْ ڈروتم ایخ ربسے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کے لیے اخسنُوا جضوں نے نیکی کی فِٹ هٰذِهِ الدُّنْیَا اس دنیا کی زندگی میں حَسنَهُ مِعلائی ہے وَارْضَ اللهِ وَاسِعَهُ اور الله کی زمین کشادہ ہے اِنَّمَا کُونِی پختہ بات ہے پورادیا جائے گا الصّیرِ وُن صبر کرنے والوں کو نَجَرَهُمْ ان کا جَرِ مِن جَمِی مِن اِن کا جَرِ مَا ہِ بِعَیْرِ حِسَابِ کے قُلْ آپ فرمادی اِنْ اَعْبُدَالله کی میں عبادت کروں اللہ تعالی کی مخطِح مویا گیا ہے آنَ اَعْبُدَالله کی میں عبادت کروں اللہ تعالی کی مخلِطً الله الیّن فالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِطً الله الیّن فالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِطً الله الیّن فالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِطً الله الیّن فالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو

وَأُمِرْتُ اور مجھے عمم دیا گیاہے لِآنَ آگُونَ اس بات کا کہ میں ہوجاؤں أَوَّلَالْمُسْلِمِيْنَ مسلمانوں مِن يَهِلا قُلُ آپِفرمادي إِنِّي آخَافُ بِشُك مِين دُرتا ہوں إِنْ عَصَيْتُ الرمِين نے نافر مانی كى رَبّى اينے رب کی عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ بِر ے دن کے عذاب سے قُلِ آپ فرما وي الله أعبد الله بي كي مين عبادت كرتابول مُخْلِصًالَّه دِينِينَ خالص كرتابون اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُوْ امْسَاشِئْتُمْ لَيْنَمْ عَبادت كروجس ك چاہے ہو مِن دُونِه الله تعالى سے نیچے نیچے قل آپ فرمادیں إِنَّ النَّخْسِرِيْنَ بِشَكْ نقصان اللهانے والے الَّذِيْنِ وولوك بين خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمُ جَمُول نِ خَمَار عِين دُالا اين جانوں كو وَأَهْلِيهُمْ اورايخ كمروالول كو يَوْمَ الْقِيْهَةِ قَيامت والحون ألا خبردار ذلك مُوَالْخُسُرَابُ الْمُبِينُ يَهِي مِكُلانقصان لَهُمْ مِنْفُوقِهِمْ ظَلَلُ ال ك ليان كاورسائهول ك مِنَ النَّارِ آكْ س وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلُ اوران کے نیج بھی سائے ہوں گے ذٰلِک یُخَوِفُ اللّٰهُ یہوہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالی بہ عِبَادَهٔ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو لیعباد فَاتَّقُونِ المميرك بندو مجهسة درو

الله تبارک و تعالی نے آنخضرت تالی کو خطاب کرتے ہوئے ارشادفر مایا قُلُ آپ کہد یں میری طرف سے میرے بندوں کو لیعبادِالَّذِیْنَ اَمَنُوا میرے وہ بندے جوایمان لائے ہیں حقیقاً یہ میرے بندے ہیں۔ان کو کیا کہیں؟

سیکہیں اقفوار بھے فردو مرصا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی ہیں اس کامعنی کیا تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی ہیں اس کامعنی کیا ہے ۔ '' تم فرماؤا سے میرے بندو!' بعنی بندوں کی نسبت آنحضرت میں کے کامرف ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آنحضرت میں کے بندے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر عبد المصطفیٰ ،عبد النبی ، عبد الرسول نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔ عبد المصطفیٰ ،عبد النبی ،عبد الرسول نام رکھنا کیسا ہے ؟

ویسے تو میں نے'' راوسنت' میں بڑے بسط کے ساتھ باحوالہ بحث کی ہے وہاں و کھے لینا۔اختصار کے ساتھ یہاں بھی تمجھ لیں عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کامعنی اللدنعالي كابنده ،عبدالرحمٰن كامعني برحمان كابنده ،عبدالرحيم كامعني برحيم كابنده\_اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق کی طرف نسبت کرنا سیجے نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نەعبدالرسول، نەعبدالمصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ بیقطعاً شرک ہے۔عبد کا دوسرامعنی ہے غلام يتواسمعنى كے لحاظ سے عبد الرسول بھی سيح ہے، عبد النبي بھی صحيح ہے، عبد المصطفیٰ بھی سیح ہے۔اس کا مطلب بے گا غلام رسول ،غلام نبی ،غلام مصطفی ۔اس معنی میں بیا چھے نام ہیں ۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعال کرنے چاہییں ۔ سورۃ القرہ آیت نمبر ۱۸۴میں ہے پایھا الَّذِیْنَ امَنُوْا لَا تَنْقُولُوا دَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا "اسايمان والومت كهو راعنا بلكه كهوان ظرنا کیونکہ یہودی اس کاغلط معنی مراد لیتے تھے۔وہ اس طرح کہ داعنی رعایت ہے ہوتو اس کامعنی ہے آ ہے ہماری رعایت فر مائیں کے مسئلہ کی خوب وضاحت فر مائیں کمجلس میں شہری بھی ہیں ، دیہاتی بھی ہیں ، ذہین بھی ہیں ، اوسط در ہے کے بھی ہیں ، کمزور ذہن کے

بھی۔ ہر مجمع میں ایسا ہوتا ہے چاہ جھوٹا ہویا بڑا کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے تو وہ مجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات ممل ہوجانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام منظم ہوجانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام منظم کہتے تھے داعی کا کہ ہماری رعایت فرما کیں۔ لفظ بھی صحیح تھا ، مزاد مجھی صحیح تھا ، مزاد بان کو د باکر '' پیدا کر کے داعی نا کہتے تھے جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چروا ہا معاذ اللہ تعالی۔

ابيالفظ جس ہےغلط معنٰی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا صحیح نہیں :

جس طرح کہ جب مسلمان آتے تو کہتے السلام علیم اور یہودی آتے تو کہتے السام علیم اور یہودی آتے تو کہتے السام علیم سلام کامعنی سلامتی اور سام کامعنی موت ہے۔ تم پرموت ہو۔ عام آدی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک یہودی نے آکر کہا السام علیم ۔ حضرت عائشہ بڑا تھا ہؤی ذبین تھیں پردے میں پیٹھی تھیں سن لیا فور آکہا علیك السام واللعنة '' تجھ پرموت اور لعنت ہو۔'' یہودی بات کر کے چلاگیا تو آپ تھا ہے فر مایا تم ہوی غصے میں تھی کیا بات تھی ؟ کہنے گئیں آئے م تشمع ماقال '' حضرت آپ نے سانہیں اس نے کیا کہا؟'' آخضرت تی کہا۔ اس نے کہا السام علیك تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا وعلی تجھ پرہو۔ اس کو کہا۔ اس نے کہا السام علیك تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا وعلی تجھ پرہو۔ جواب میں جواب بھی پورا ہوگیا اور بدمزگی بھی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام میٹائن کہتے راعنا۔ تو یہودی اس سے غلط فائدہ اٹھا تے۔ تو اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ دَاعِنا نہ کہا کرو بلکہ اُڈھٹر نا کہا کرو۔ حضرت! ہم پر نظر شفقت فرمائیں۔

تواس سے قاعدہ بینکلا کہ آبیالفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مرادلیا جاسکتا ہواس کا

الزمو

ذخيرة الجنان

بولنا میح نہیں ہے۔ جیسے یارسول اللہ کا جملہ ہے کہ اگر کوئی پیار سے کہ تو اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد بیہ ہو کہ آپ عَنْ اَلَٰ اَعْرِ وَنَاظُر اور عَالَم الغیب ہیں اور میری مدوکرتے ہیں تو پھر بیہ کہنا جا رُنہیں ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی کا بہی عقیدہ تھا۔ وہ کہنا ہے:

### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا (حدائق شخشش: صفحہ ۵۰،حصہ ۲)

توبیشرک ہے۔تو غلام نبی ،غلام مصطفیٰ ،غلام رسول بیرنام صحیح ہیں کیکن چونکہ عبد المصطفیٰ ، عبدالرسول جيسے الفاظ كاليجي معنى بھى ہے اور غلط معنى بھى بنرا ہے اس ليے فقہاء كرام ويسيم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں ۔لہذاایے نام نہیں رکھنے جامبیں ۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی متمجھیں گےلہذا بیممنوع ہیں ۔اب آپ احمدر منا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ مستجھیں۔ پھر میں شمھیں قرآن کریم کا ضابطہ بتا تا ہوں سیجے ترجمہ تو یہ ہے کہ اے نبی كريم! آپ ماليك ان لوگول كوكهدي ميرى طرف سے يعباد المير بندو! اورمير \_ بندے كون بين؟ الَّذِينَ أُمنُوا جوايمان لائے۔ اور احدرضا خان بريلوى بي ترجمه كرتا ب: "آپ فرمائيس اے ميرے بندو۔ "بيعنى بنده ہونے كى نسبت آپ مائين ك طرف كى ہے۔ابتم ثكالوسوره آل عمران كى آيت 29-٨٠ مساكنات لِبَشَهِ آنْ يُّوْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنْ كُونُوا رَبْنِينَ مِهَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِهَا كُنْتُمْ تَلْدُسُونَ "كى بشركوبية فتنبيس ہے كداس كوالله تعالى كتاب بهم اور نبوت عطافر مائے چھروہ بشرجس كوالله تعالیٰ نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطا فر مائی ہے ( اب غیر نبی تو سارے نکل

ذخيرة الجنان

گئے) جو نی ہے کتاب، نبوت ، جھم ملنے کے بعد کے لوگوں کو ہوجاؤتم میر ہے بند ہے۔ 'نو بات بجھ آئی نا، کہ کی بشر کوئی نہیں وہ بشر کہ جس کورب نے کتاب دی ہے ، جھم دیا ہے ، نبوت دی ہے۔ بیسب بچھ ملنے کے بعدلوگوں کو کہے ہوجاؤتم میر ہے بند ہے۔ وہ یہ کہ گا و لیکن ٹیوٹ وا د بینی ''لیکن ہوجاؤتم رب والے اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو وگلا یہ مُدری کُم اوروہ اللہ تعالی کا پیغیر سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو وگلا یہ مُدری کُم اوروہ اللہ تعالی کا پیغیر اس سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو وگلا یہ مُدری کُم مسلمان ہو۔ 'یہ کفر سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ 'یہ کفر سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ کی پیغیر کو بیدی حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میر سے بند سے بن جاؤ۔ تو پھر بر یاوی کا ترجمہ کیسے جو ہوا کہ آپ فر مار ہے ہیں اسے میر سے بندو!

تو یہ رب تعالیٰ اپنی طرف سے اعلان کر وار ہے ہیں کہ اے میر ہے ہو بندوں کومیری طرف سے اعلان کر کے کہد دیں اے میر ہے وہ بندو! جوایمان لائے ہو انتظافُوا دَبَّکُم وُروہم اپنے رب کی گرفت ہے، اپنے رب کے عذاب ہے بچو، اپنے رب کی مخالفت ہے بچو لِلَّذِیْنَ حُسَنُوا ان لوگوں کے لیے جضوں نے نیکی بھلائی کی فی فی کی مخالف کی فی فیڈ اِللَّذِیْنَ حَسَنَدُ اس و نیا میں بھلائی ان کو حاصل ہوگی ۔ بھلائی کا مطلب مال کا زیادہ ملائی ہیں ۔ مال تو رب کا فروں کو بھی دیتا ہے ۔ بلکہ حنہ کا معنیٰ ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو مظان ہیں ۔ مال تو رب کا فروں کو بھی دیتا ہے ۔ بلکہ حنہ کا معنیٰ ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو عقید ہے، افلات، اعمال کے لحاظ سے اچھی ہوگی۔ مال کا زیادہ ہوتا کوئی حنہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جضوں نے بھلائی کی ان کو اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ اور صاف زندگی دے گا کہ جس سے بید نیا بھی سنور ہے گی اور آخر ہے بھی سنور ہے گی ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحض علاقوں میں کا فروں کا غلبہ ہوتا ہے، بومعاشوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان کو سیح طور

بر چلئے ہیں دیتے ۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَرْضَ اللهِ وَاسِعَةٌ الله تعالی کی زمین آسان مسئلہ ہیں ہے۔مکان ،کارخانہ، زمین چھوڑ کرکون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان مجیح ہو اورایمان میں پختگی ہواور سمجھے کہ یہاں میراایمان باقی نہیں رہ سکتا تو پھرضر ور ہجرت کرنی عابادراب تككرت آرجى إنْمَايُوَفَى الصّْبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بَحْدَبات ب پورادیا جائے گاصبر کرنے والول کوان کا جرب بغیر حاب کے ۔جولوگ دین برڈ نے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصبتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے كروهان كواتنا جرد \_ ع جوكنتي مين بيس آئ كا فل آپ كهدي إنّ أمِرْتُ بشك مجهة عم ويا كيا برب تعالى كى طرف س أن أغبد الله كمين عبادت كرول صرف الله تعالى كى عُلِطًالَهُ الدِّيْرِ وين اى كے ليے فالص كرتے ہوئے۔ خالص رب كى عبادت كرول وَأَمِرْتُ اور مجھ عكم ديا گيا ہے لأن أَكُون كم بو جادُ الله الله المنافية مسلمانون من يبلا - جب آب يروى نازل مولى تو اس كوسب سے يہلے مانے والے آپ مَالْقَالَةُ بِي كيونكم الرنبي خورنبيس مانے كا معاذ الله تعالی تو اور کسی کو کیا دعوت دے گا؟ تو فر مایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھرآگے چلوں۔

کافروں کے مختلف وفد آپ مُنْلِیْنِ کے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ اے محمد (مُنْلِیْنِیْ)
آپ کے آنے سے اختلافات اور جھڑ سے مروع ہو گئے ہیں۔ ہرگھر میں جھڑ اہور ہا
ہے، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہے،
بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں جھڑ ہے ہورہے ہیں ان جملہ اختلافات کی ذمہ

داری آب کے سرے صلح صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آپ مارے معبودوں کو بکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور بیکاریں اور مل جل کر وقت كزاري الله تعالى فرماتي بين قُلُ آب كهدي إنّي أَخَافَ بِعُمْكُ میں ڈرتا ہوں اِن عَصَیْتُ رَبّی اگر میں نے نافر مانی کی اینے رب کی عَذَات يَوْمِ عَظِيْمِ الله ول برح دن كعذاب سے البذامي اسے رب كى نافر مانى كرن كي لي قطعاً تيار بيس مول - قل آب كهدوي الله اَعْدُد الله بي كي ميس عبادت كرتا مول \_ندلات كوئى شے ہے، ندمنات ، ندعزى ، ميں الله تعالى كے سواكسى كى عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں مخلِصًا لَّهُ دِینی خَالص كرنے والا بول اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُو اِمَاشِئْتُمْ مِنْدُونِهِ پستم عبادت کرواس کی جس کوچاہتے ہواس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو، منات کی کرتے ہو،عزیٰ کی کرتے ہو، ہل کی کرتے ہو۔ تم جس کی مرضی عبادت کرویہ تہارادین ہے میں صرف رب تعالی کی عبادت کرول گا۔ قُل آپ کہدی ان کو اِنَّ الْحُسِرِيْنَ الَّذِيْرِسِ بِشُكُ نَقْصَانَ الْعَانِ وَالْحُوهِ لُوكَ بِي خَسِرٌ وَا أَنْفُسَهُ مُ جَفُولَ نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو وَاَهْلِیهُمْ اورائے اہل وعیال کوخسارے میں و الا خساره بھی کون سا؟ يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيامت واليون كا-

دنیا میں خسارے اور نقصان ہوتے ہیں بعض وفعہ ان کی تلافی بھی ہوجاتی ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سواستے اپنے ہاتھوں کو کاشنے کے اور کی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سواستے اپنے ہاتھوں کو کاشنے کے اور کی تقصان کی کوئی تلافی نہیں ہوگا یہ وہ م یک فیٹ النظالِم علی یک یہ والفرقان: ۲] ' جس دن کا ٹیس کے ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یک وہ کے النیکنٹی اٹنے ڈٹ

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا كَاشَ مِينَ فَيُرُليا بوتارسول كِماته راسته ' اوريهي كَبِكُ الله وتارسول كِماته وراست نه بنايا يلوي لَيْقَ لَمُ اتَّخِذُ فُلَانًا خَلِبُلًا ' المِحْرالي كاش مِين فِي الله ودوست نه بنايا موتا۔' اس في مير ابير اغرق كيا - مُر وہاں ہاتھ كائے اور واويلا كرنے كاكيا فائدہ ؟ احاديث مين آتا ہے كہ اكد الله مجرم اتناروئے گاكدان كے آنسوؤں سے گالوں پرندى نالے بن جائيں گے كہ اگر ان ميں شقى چلائى جائے تو چل سكے گی۔ تو اصل نقصان نالے بن جائيں گے كہ اگر ان ميں شقى چلائى جائے تو چل سكے گی۔ تو اصل نقصان افران في الله قيامت والے دن في مالے آئي ذلك خبردار يہ کو اور اپنائل وعيال كونقصان ميں ڈالا قيامت والے دن في مالے آئي ذلك خبردار يہ ہو الله مالی نقصان ہے کہ آخرت بر باد ہو جائے۔ پھركيا ہوگا لَهُ مُقِنْ فَوْقِهِ مُنْ ظُلْلُ مِنَ النَّارِ الن كے ليے ان كے او پرسا كے جو سے گائی مِن النَّارِ ان كے ليے ان كے او پرسا كے ہوں گے آگرے۔ جو سول گے آگرے۔ اس کے الله کے الله کے الله کے اللہ مول گے آگرے۔ جو سے گائی ہوں گے آگرے۔ جو سول گے آگرے۔

لوگوں کی عادت ہے ہے کہ مردی کے موسم میں پنچے تلائی گداوغیرہ بچھاتے ہیں اور او پررضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا پنچے سے نکال دیتے ہیں پنچے دری بچھا دیتے ہیں اوپر چادروغیرہ لے لیتے ہیں مکھی مچھر سے بیخے کے لیے مطلب ہے کہ گرمی سردی میں پکھاوپر لیتے ہیں بکھے نیچے لیتے ہیں۔ ان کے اوپر پنچے کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ اوران کے پنچ بھی سائے ہوں گے آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ اوران کے پنچ بھی سائے ہوں گے آگ کے سائے ہوں گے آگ ہے انہتر گنا ور ان کے سائے ہوں گے آگ ہے کہ اس میں لوہا، تانبا پکھل جاتا ہے۔ فرمایا الحلا ایک سے بندوں کو۔ تیز ہوگی اورونیا کی آگ ای تین ہیز ہے کہ اس میں لوہا، تانبا پکھل جاتا ہے۔ فرمایا الحلا کے بندوں کو۔ تین بیکٹو ف الله بہ چ بندوں کو۔ ایکان لاتے اس سے بہلے آیت میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوایمان لاتے اس سے بہلے آیت میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوایمان لاتے

\*\*\*

# وَالَّذِيْنَ اجْتَنْبُواالطَّاغُوْتَ

اَن يَعْبُكُ وَهَا وَانَابُوَ اللهِ لَهُمُ الْبَشْرِي وَبَشِرْ عِبَادِ صَّالَانِينَ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

چكاس كالمتة العَذَابِ عزاب كافيعلم أَفَانْتَ مُنْقِذُ كيالِس آب حِيْرُ السِ كَ مَنْ اس كُو فِي التَّارِ جودوز خ مِن مِ لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا لیکن وہ لوگ جوڈرتے ہیں رَبّعهُ مُر ایپے رب سے لَهُ مُعُرَفُ ان ك ليے بالا خانے بيں مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفُ ان كاو پراور بالا خانے بيں مَّبُنِيَّةً لَعْمِرشده تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهُ رَ بَهِي بِي ال كينجِنبري وَعْدَاللهِ يهوعده م الله تعالى كا لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ نهيس خلاف ورزی کرتا الله تعالی وعدے کی اَلَمْ قَدَرَ کیا آپ نے نہیں ویکھا اَنَّ اللهُ بشك الله تعالى أنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نازل كياس في سان كى طرف سے مَاءً بإنى فَسَلَكَهُ يِس جِلادياس كو يَنَابِيْعَ جِشْمُول مِس فِي الْأَرْضِ زمین میں شُمَّے یُخْرِ بُجُہم کھرنکالتا ہے اس یاتی کے ذریعے زَرُعًا سیحیتی مَّخْتَلِفًا آلُوَ انْتُ مُخْلِف مِي رنگ اس كے ثُمَّ يَهِيْجَ كِيمروه خَتْك مُوجِاتَى ے فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا پُل دیکھا ہے تواس کوزرد شُمَّ بَحْعَلُهُ حُطَامًا پهركرديتا ٢ اس كوچوراچورا إنّ في ذلك بشك اس ميس لَذِكْرى البتنفيحت ب الأولى الأنباب عقل مندول ك ليه

## ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو خسار سے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مدمقابل لوگوں کا ذکر ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِنهِ سِ اجْتَنَبُو الطَّاغُوت اوروہ لوگ جنھوں نے کنارہ کشی کی، پر ہیز کیا طاغوت ہے۔ حافظ ابن کثیر بُرِیائیہ جو بڑے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کامعنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادو گر بھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کامعنی فال نکا لئے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خلاف شرع چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں اُن یَّحْبُدُوْ هَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس پریفین بین اُن یَّحْبُدُوْ هَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس پریفین کریں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آ دمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھ میری قسمت میں کیا ہے؟ (جا ہے دل میں یقین نہیں ہے ویسے دل لگی کے طوریر) تواس تخف کی جالیس دن اور جالیس را تول کی نماز دن کا اجرضا نُع ہو گیا۔اور حدیث یاک مِن آتام مَن أَتَى كَاهِ نَا (إلى قَوْلِهِ) فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْ الله '' جوآ دمی کا ہن کے پاس آیا بس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جومحمہ مَثَلَقِطَ پر نازل ہوئی ہے۔' ایسا آ دمی از روئے شریعت کا فر ہے۔ تو فر مایا جولوگ بیجتے ہیں شیطان سے ، جادوگروں سے ، فال نکالنے والوں سے ، بتوں سے کہ ان کی عبادت کریں وَأَنَابُوا الله الله اوررجوع كيا انهول نالله تعالى كي طرف لهُمُ الْبُشْرَى ان ك لیے خوش خبری ہے فکٹہ عباد پس آپ خوش خبری سنا دیں میرے بندوں کو کا میاب ہونے کی۔اور بیثارت اورخوش خبری کے متحق کون لوگ ہیں۔ الَّذِیْرَ ، یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ جو سنتے ہیں میری بات کو فَیَشَبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ لِبِن پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی یا توں كى أوليك الذين هذمه مُ الله بهي لوگ بي جن كوالله تعالى في برايت دى ب وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُوا الْأَنْبَابِ اوريبي لوك بي عقل مندين الله تعالى كنزديك جنھوں نے طاغوت کی پوجا کوچھوڑ کرخالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔

احسن کامفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت ہیں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے دوسرے آدئی کو نقصان پہنچایا۔ تو جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے یعنی بہت اچھافعل ہوگا اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جا عتی ہے کہ ایک طرف عزیمیت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا حسن ہے۔ مثلاً: ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے کہا کہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:

آ گے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچا کیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پر بیثان نہ ہوں اُفَا نُت تُنْقِدُ مَنْ فِی النَّادِ '' کیا پس آپ چھڑالیں گے اس کو جودوز خ میں ہے۔''بعض جابل شاعریہ شعرعام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:

۔ اللہ دے کپڑے حجمراوے محمد محمد دے کپڑے حجمرا کوئی نمیں سکدا

لاحول ولاقوة الابالله الى بات كى الله تعالى في ترديد فرمائى به اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّادِ الْعَدَابِ الله عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

کیا پس آپ اس کو چھڑ الیس کے جودوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قر آن کریم مجسمہ ہدایت ہے۔صرف قر آن پاک سے دومثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنخضرت المناف جس كى كنيت ابوطال تقى حضرت على يَرْتُون ك والدیتھے حدیث میں اس کے جار بیٹوں اور ایک بیٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب تفااوراس کی طرف نسبت سے کنیت ابوطالب تھی۔ بیطالب مسلمان نہیں ہوا باقی تبن بیٹے حضرت جعفر،حضرت عقیل،حضرت علی مَنْ اللّٰہ مسلمان ہوئے اور بیٹی کا نام فاختہ تھا ام هانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک دروازے کے اندراور باہر لکھا ہواہے "باب ام مانی" بہال ان کا مکان ہوتا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنخضرت عَلْنَوْلَ كَ وَادا جَانَ فُوت موع بن اس وقت آب عَلْقَالُ كى عمر مبارك كتنى تقى ؟ بعض نے بارہ سال اور بعض نے آٹھ سال کھی ہے۔ داداجان کی وفات سے لے کرا بنی وفات تک ابوطالب نے آنخضرت مَنْ اللَّه كَا عُدمت كى باوروہ دنيا وى لحاظ سے آپ مَنْ اللَّه كابروا خیرخواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وقت آتخضرت علی کی عمر میارک بچاس سال تھی۔ تو اگر دا داجان کی وفات کے وقت آپ علی کی عمر مبارک ١٣ سال تھی تو پھرابوطالب نے آپ کی اڑتمیں (۳۸)سال خدمت کی ہے۔اوراگر آٹھ (۸)سال مانو تو پھر بیالیس (۳۲)سال خدمت کی ہے لیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے دفت آنخضرت مَثَلِیَّ اس کے پاس جابیٹھے۔ابوجہل،ابو لہب وغیرہ بھی پاس بیٹھے تھے۔آپ مَثَلِیَّ نے کچھ دیرانتظار کیا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جائیں پھر میں چچ کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ بیلوگ آڑے آئیں گے۔گروہ لوگ بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔جب ابوطالب کی حالت غیر ہوگئ تو آنخضرت

يَنْ اللَّهُ إِنْ كَيْ مُوجُودً فَي مِينَ كَهَا كَهِ جِياجَانِ !لا البه الا اللَّهُ محمد رسول الله كهه دوتا كه مين الله تعالیٰ کے ہاں کچھ کہدن سکوں۔ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہ ہو تا تو میں ضرور آپ مَنْ ﷺ کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانتا ہوں کہسارے ادیان میں سے تیرادین سب سے اچھا ہے۔جس وقت بیزم زم باتیں کیں تو ابوجہل بول بڑا۔ کہنے لًا يَا غَدَدُ " احفرار اتَتُونَ مِنَّةَ ابينكَ عبد المطلب كياتواين بايعبر المطلب كادين جيور ناجا ہتا ہے؟ "آپ اپنی طرف تھنچتے رہے وہ اپنی طرف تھنچتے رہے۔ اس في آخرى بات يه كن أبلى أنْ يَتُقُولَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ " لا الدالا الله كن الكار کر دیا۔'' مرگیا مگر دھڑ انہیں جھوڑا۔آنخضرت مَثَلِیٰ کے نہ میت کو کندھا دیا ہے اور نہ جنازے میں شرکت کی ہے، نہ قبر میں پہنچایا ہے۔اٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں حضرت علی رَثُاتُونے آ کر بتلایا کہ حضرت! تمہارابوڑھا ججا گمراہ مرگیا ہے۔مشرک کےلفظ بھی ہیں کہ تمهارابورها جيامشرك مركيا بي مين كياكرون؟ أتخضرت عَلَيْقَ في مايا وَاد أَبَاكَ اینے باپ کودنن کردو۔

ابوطالب نے آنخصرت میں فدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسط دین کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آنخصرت میں فیار ہوئے تھے، آنخصرت میں فیار ہوئے تھے، آنخصرت میں فیار ہوئے تھے، آنخصرت میں فیار کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آخصرت میں فیار کی بھی خدمت ہوئی کے لیے آئے تھے تو ابوطالب سامنے آکر کھڑ ہوجاتے تھے کہ پہلے مجھے مارو پھر میرے بھتے کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ ہے شریف الطبع اور فیاندانی اعتبار سے او نچے تھے اور کوبة اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے قائدانی اعتبار سے او خیا کر تے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آخصرت میں اسے بودرگار! تیری رحمت بوی

وسیج ہے میرے پچے نے میری بڑی خدمت کی ہے اور بالواسط وین کی خدمت کی ہے میرے پچے کو بخش دے ۔ آنخضرت عَلَیْ اَکُود عاکر نے دیکھ کرصحابہ کرام عَرَیْ ہے اپنے مشرک مال باپ ، بہن بھائیوں کے لیے دعا کیں شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے قرآن مشرک مال باپ ، بہن بھائیوں کے لیے دعا کیں شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کے متعلق حکم نازل فر مایا تاکہ آنے والی نسلوں کو مغالطہ نہ رہے ۔ ارشاد ربانی ہے ما تکن لِلنّبی والّذِیْن امّنُوا آن یَسْتغفورُ والله الله شریکیْن وکو کانُوآ اُولِی قُدُ بلی مِن ، بغیر ما تبین لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَبُ الْجَحِیْمِ [توبہ: ۱۱۳]" نہیں تن اُولِی قُدُ بلی مِن ، بغیر منا تبین لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَبُ الْجَحِیْمِ [توبہ: ۱۱۳]" نہیں تن اگر چہوہ ان کے قربی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا اگر چہوہ ان کے قربی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوز تی ہیں ۔ ' اللہ تعالیٰ نے بکڑا آپ عَنْ اِنْ اُنْ نَا مَا اُنْ کُلُوْ اَنْ کُلُوْ اِنْ کُلُونُ اِنْ کے کہ وہ دوز تی ہیں ۔ ' اللہ تعالیٰ نے بکڑا آپ عَنْ اِنْ کے خوا نے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ نے دعا ہے بھی منع فر ما دیا۔

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ بہلی صف بیں بیٹھتا تھا۔ امیر آ دمی تھا چندہ بھی دل کھول کرویتا تھا مگر دل صاف نہیں تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور وہ مخلص مومن تھا بیٹاتہ ہے جداللہ بن ابی کی وفات ہوگئ تو بیٹے نے آ کر آنخضرت مٹلیق سے کہا کہ حضرت! میرا والدفوت ہوگیا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہا گر آ ہے مٹلیق اس کے لیے دعا کریں کہ مغفرت کی منزی کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہا گر آ ہے مٹلیق اس کے لیے دعا کریں کہ مغفرت کی کوئی صورت ہوجائے۔ حضرت! جنازہ بھی پڑھا دیں آنخضرت مٹلیق نے وعدہ کرلیا کہ میں جنازہ پڑھا وک گا۔ حضرت عمر بڑاتو پاس تھے کہنے لگے حضرت! آ ہے منافق کا جنازہ بڑھا رہے ہیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ ہے مٹلیق کی جنازہ بڑھا رہے ہیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ ہے مٹلیق کا جنازہ بڑھا رہے ہیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ ہے مٹلیق کے جنازہ بڑھا نے کے لیے المٹھ تو حضرت عمر بڑاتو نے کند ھے والی چاور کو کھینچا کہ حضرت!

کہاں جارہے ہیں؟ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا نے باوجود کیم الطبع ہونے کے فرمایا عمر! تم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے ۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا نے اس وقت دوکرتے ہے۔ ہوۓ مقصے نیچے والاکرتا جوجسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کر فرمایا کہ اس کا کفن اس کو پہناؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پرملا، جنازہ پڑھایا، قبر پرکھڑے ہوکردعا کی۔

الله تعالى كاطرف على مازل موا إست غفور كهم أو لا تستغفور كهم إن تشتغفور كهم إن تشتغفور كهم الله كهم [توبد: ٨٠]" آب ان كے ليجشش كى دعاكريں ياندكريں اگران كے ليے سر (٤٠) مرتب بھى بخشش ما تكيل توالله تعالى ان كو برگرنہيں بخشے كا مزيد فرما يا وكا تُصلِّ على اَحدٍ مِنْهُم مَات آبدًا وكا تَقُم على مرتب بھى اَحدٍ مِنْهُم مَات آبدًا وكا تَقُم على مرتب بھى اور نہ كھرے مراب يغير آپ نه نماز پڑھيں كى ايك بران ميں سے جومر كيا بھى قبر ۽ اتوب بهم إن اوراكي تيم الله تعالى نے بكر اآپ مَنْ اَنْ اِلله على كوشش كى اس سے دياده اوركيا كوشش موكئ تقى ؟كين آپ مَنْ اَنْ اِلله اسكے - توبيد كوشش كى اس سے دياده اوركيا كوشش موكئ تقى ؟كين آپ مَنْ اَنْ اِلله اسكے - توبيد كوشش كى اس سے دياده اوركيا كوشش موكئ تقى ؟كين آپ مَنْ اَنْ اِلله الله على الله على

#### الله دے پکڑے چھڑا دے محمد مثلی ا

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہیں وہ شخص جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا ہیں آ ب اس کو چھڑا کے ہیں دوز خ سے لا کی الَّذِیْنَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### قدرت خداوندی :

آ کے اللہ تعالی اپن قدرت ہتلاتے ہیں۔ یانی ایک ایس چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہرجان دار چیز منباتات اس کی محتاج ہے۔ یانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں بچ سکتی۔ ای طرح درخت یودے دغیرہ بھی برقر ارنہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں اَلَهْدَة المعظم كياتون بيس ديكما أنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَمَاءً بِمُثَلَ الله تعالى نے نازل كيا آسان كى طرف سے يانى فسَلَكَه يَدَ بِيْعَ فِ الْأَرْضِ لِي جِلاديا اس كوچشمول مين زمين ميل - يسنابيع ينبوع كي جمع بمعنى چشمه-اور يسنابيع كا معنی چشمے ہوں گے۔تجر ہے کی بات ہے کہ جن سالوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اورچشموں کے یانی بھی برم جاتے ہیں۔بارشیں رک جائیں تو بعض چشے خشک ہوجاتے ہیں اور بعضوں میں یانی کم ہوجاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی بارش کے پانی کے ساتھ ہے شَمَّ یُخْرِجُ بِ زَرْعًا پھرنکالیا ہے اس یانی کے در سے کھیتی مُّخْتَلِفًا أَنْوَانُهُ مُخْلَف بين رَكْتَيْنَ اس كى مِكَى كَ شكل اور ، كندم كي شكل اور ، حياولوں كى شکل اور رنگ اور ، اور باجرے کی اور ، سبر یوں کود کھے لو ، کوئی سفید ، کوئی کالی ، کوئی لال ، کوئی

کسی رنگ کی ، کوئی کسی رنگ کی شہر تی پہنے جو جاتی ہے جب پہنے پر آتی ہے فکت کہ مصفف ڈا پس تو و کھتا ہے اس کو زرد فہ قی بخت کہ مخطاطًا پھر اس کو رب کر دیتا ہے چورا چورا۔ پھر لوگ اس کو مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں۔ تو ڑی الگ اور وانے الگ کرتے ہیں۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہارے جسم کے لیے خوراک پیدا فر مائی الگ کرتے ہیں۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہارے جسم کے لیے خوراک پیدا فر مائی ۔ وین کے بغیر آدمی کی روح زندہ نہیں رہ اور قر آن نازل فر ماکر روح کی غذا عطافر مائی ۔ وین کے بغیر آدمی کی روح زندہ نہیں رہ سختی ہفا ہرآدمی جتنا موٹا تازہ ہے۔ اگر وین نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے۔ جس طرح جسم عالم اسباب میں پانی کے عتاج ہیں ای طرح وی کے بھی عتاج ہیں۔ جس سے روح کو خوراک ملتی ہے اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَذِکُر ہی ب خشک اس میں البتہ تھے جت ہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے اِنْ فی ذٰلِکَ لَذِکُر ہی ہوں مند وں کے لیے ۔ عقل مند بچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ظاہر کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے۔ ور ور ور حکے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے۔ ور ور ور حکے لیے بھی انظام کیا ہے۔ ور ور ور حکے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے۔ ور ور ور حکے لیے بھی انظام کیا ہے۔ ور ور ور حکے لیے بھی انظام کیا ہے۔

\*\*\*

## اكنىن

شَرَح اللهُ صَدُرَة لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَلَى نُوْرِمِنَ آرَةٍ فَوَيْلُ لِلْقَلِيهِ فَوَيْلُ لِلْقَلِيمَةِ فَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

جُلُودُهُمْ فَی کُرْرَم ہوجاتے ہیں پھڑے ان کے وَقَلُو بُهُمْ اوران کے وَقَلُو بُهُمْ الله الله الله والله الله والله وا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آفکن شرک اللهٔ صَدَدَه لِلْإِنْدَمَ کیا پس وہ خص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بینے کو اسلام کے لیے فہو علیٰ نُوْدِ قِنْ دَیْتِ پس وہ روشی پر ہے اپنے رب کی طرف سے رنو را بمان ، نورتو حید ، نور اسلام کو وہ حاصل کر چکا ہے۔ کیا یہ اس خص کی طرح ہے جس کا دل شخت ہے نورا بمان ، نورتو حید ، نور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ مثلاً نکا ہے ، ٹوئٹی ہے، تم نے پانی لینا ہے اگر برتن کا منہ سیدھا رکھو گے تو اس میں پانی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں پانی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اب میں سارے ٹیوب ویل کا پانی اس پر پڑتا رہے اندر کیجی نہیں جائے گا۔ یہ مثال ہے طلب اور سارے ٹیوب ویل کا پانی اس پر پڑتا رہے اندر کیجی نیس جائے گا۔ یہ مثال ہے طلب اور

www.besturdubooks

غیرطلب کی۔ جو مخص طالب ہے اس کے برتن کامنہ یانی کی طرف ہے اس میں پانی ضرور یڑے گا جھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا بڑا دریہ سے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔اور جو طالب نہیں ہے اس کے برتن کا مندالٹا ہے اس میں پچھنیں آئے گا۔ بار ہاریہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے اور کفر بھی اختیاری ہے۔ ایمان لانے میں کفر اختیار کرنے میں نیکی ، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا بورا دخل ہے۔ جرأ الله تعالی نه کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور ند گمراہ کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کوان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ بیدونوں ذوالعقول اور مکلّف مخلوق ہیں شریعت کے بیابند ہیں۔جس شخص نے ا ہے سینے کو ایمان کی طرف ، ہدایت کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اسلام قبول کرے گااس کوہدایت حاصل ہوگی فھو عملی نود مِّنْ رَبُّ " " اس كمقابلي من وشخص روشى پر سے اسينے رب كى طرف سے ـ "اس كے مقابلي ميں وہ تخص ہے جس کا دل تخت ہے فَوَیٰلُ لِلْقُسِیَةِ قُلُوْ ہُمُنہ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں۔ ایمان کو قریب نہیں آنے دیتے۔

ضدال حدتک پنجی چی ہے ان کواللہ تعالی زبردی تو ہدایت نہیں دےگا۔ ہدایت تب ملے گی کہ دہ ہدایت کے طالب ہوں ان ہیں ضدنہ ہواورضدی کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھوااللہ تعالی نے جتنے پنجیبر جیجے ہیں قوی زبان میں بھیجے ہیں تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور پنجیبر کی زبان اور ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴ میں ہے ومّا اُدُسّلْنَا مِنْ دَسُولِ اِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ '' اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان میں۔'' پنجیبر قومی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پنجیبر کا دل بھی صاف، زبان بھی صاف، درجو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی جلد آتی ہے کین بدایں ہمہ نہان میں سیخوبیس آتیں۔ اور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی جلد آتی ہے کین بدایں ہمہ نہان خوالوں نے پنجیبر کو کہا کہ تیری با تیں ہمیں ہے کہیں آتیں۔

چنانچ سورہ ہود آیت نمبر او میں ہے قالو ایشعیب ما نفقہ کیٹیر احما تقول "ان لوگوں نے کہا اے شعب نہیں ہجھتے ہم بہت ی وہ باتیں جوتم کہتے ہو۔ "تیری باتیں ہمیں ہجھ نہیں آتی ؟ بولی تمہاری ہے، پیغیبر کی زبان صاف اور پاک ہے، ول پاک ہے۔ مطلب ہے کہ ہم نے ماننانہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جر امرایت نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیْلِ لِلْفَیِدَةِ فَلُوْبُهُمْ قِنْ فِحْدِ اللهِ لیسی خرابی ہے کہ ہم نے ماننانہیں ہے خدم نے اللہ تعالی جر امرایت نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیْلِ لِلْفَیدِیةِ فَلُوْبُهُمْ قِنْ فِحْدِ اللهِ لیسی خرابی ہے کہ ہم نے ماننانہیں کے ذکر ہے۔

ويل نامى طبقه جهنم كى گهرائى:

وَیْسل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے جوا تنا گہراہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگراو پر سے کوئی چیز گرائی جائے توستر سال کے بعدینچے پہنچے گی۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت مالی اورصحابہ کرام عظیم مسجد نبوی میں تشریف فر مانتھے کہ یک دم دھا کے کی آ واز آئی جیسے کسی مکان کی حصت گر گئی ہویا کوئی بڑی

د بوارگرگی ہو۔ سب گھبرا گئے خداجانے کیا ہوا ہے؟ کوئی مراہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ جلدی سے اٹھے کہ جاکر دیکھیں کیا ہوا ہے؟ تو آنخضرت مُنٹونی نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹے رہو خیرسلا ہے۔ آپ مُنٹینی نے فرمایا کہ آت گدوُن ماھلوبو الوجئی ''کیا تعمیں معلوم ہے کہ بیآ واز کیسی تھی؟'' کہنے لگے حضرت! ہم تو گھبرا گئے کہ خداجانے کیا ہوا ہے؟ آپ مُنٹینی نے فرمایا کہ یہ جہنم کے طبقے میں اوپر سے پھر پھیکا گیا تھا سر سال کے بعد اب یہ بینچا ہے یہ اس کی آ دازتھی ۔خرق عادت اورخلاف عادت کے طور پر بھی بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سنا دیتے ہیں۔ انکار کی وجہنیں ہے۔ قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق عادت کا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پرآ خضرت نگی اور صحابہ کرام مؤل تقریف فرما تھے کہ تحت قتم کی بد بو

آئی کہ برآ دمی مجبور ہوگیا ناک بند کرنے پر۔ کسی نے ہاتھ کے ساتھ ، کسی نے پگڑی کے

کنارے کے ساتھ ، کسی نے چا در کے ساتھ ۔ آپ نگل نے فرمایا اَتَ دُدُونَ مَا هٰ فِه اللہ ٰ نِحَةُ الْدَّ نِحَةُ الْدَّ نِحَةُ الْدَّ نِحَةُ الْدَّ نِحَةُ الْدَ مِن ہے ہے اللہ ٰ نِحَةُ الْدَ مِن ہے ہے کہ اللہ ٰ نِحَةُ الْدَ مِن ہے ہے کہ ہماری معلوم نہیں ہے۔ فرمایا یہ سی شخص نے کسی کی غیبت کی ہد ہو ہے۔ اب کوئی معلوم نہیں ہے۔ فرمایا یہ سی شخص نے کسی کی غیبت کی ہد ہو ہے ۔ اب کوئی کے کہ یہاں تو روز انہ غیبتیں ہوتی ہیں ہمیں تو بد ہونہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہم ہماری حس مرکئ ہے۔ چیے کوڑ اکر کٹ ، گندا ٹھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے ناک بنزنہیں کی کہ وہ عادی ہو گئے ہیں ان کو بد ہونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی گنا ہوں کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں گئاہ کی بد ہونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی گنا ہوں کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں گئاہ کی بد ہونہیں آتی۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرضتے کی ڈیوٹی ہے جوہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ایک گیادوسرا آگیا۔ جب آدمی اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے درباریس پہنچاتے ہیں۔ کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو آن تحضرت عَلَیْقِ کے پاس پہنچا تا ہے۔ تر مذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس جھوٹ کی بد بوکی وجہ ہے مگر ہماری چونکہ مس مرگئی ہے اس لیے ہمیں محسون ہیں ہوتی ۔ تو فر مایا بر بادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے او تیک فی صَلیٰ مُیویُن میں جھوں نے اپ دلوں کو تحت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ الله مُنڈ اُل کَسُن الْحَدِیْثِ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں ہے کیٹیا وہ کتاب ہے مُنتشابِها جس کے مضمون آپس میں طبح جلتے ہیں۔ یقر آن کر یم مَن اَنِی مَنْسُلی کی جمع ہے۔ مثانی کا معنیٰ ہے جود ہرائی جاتی ہیں۔ یقر آن کر یم مَن اَنِی مَنْسُلی کی جمع ہے۔ مثانی

ایک رات میں کمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات

و نیا میں جتنا قر آن کر یم پڑھاجا تا ہے اتنی اورکوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ۔ ایسے بزرگ بھی سے جوایک رات میں ساراقر آن کر یم ختم کرتے تھے۔ حضرت عثان بن عقان بن عقان کوئیڈ کامعمول تھا کہ وہروں میں ساراقر آن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بڑائو کامعمول کھا کہ تبجد میں ساراقر آن پڑھتے تھے۔ حضرت تمیم داری بڑائد کاروزمرہ کامعمول تھا کہ تبجد میں ساراقر آن کر یم پڑھتے تھے۔ امت میں امام ابوطنیفہ برینڈ نے چالیس سال تک اورایک روایت میں ہے بینتالیس سال تک عشاء کے وضوے فجرکی نماز پڑھی سال تک اور ایک روایت میں ہے بینتالیس سال تک عشاء کے وضوے فجرکی نماز پڑھی المبارک میں روز اند دوقر آن کر یم ختم کرتے تھے۔ امام بخاری بڑیائیہ کامعمول تھا رمضان المبارک میں روز اند دوقر آن ختم کرتے تھے، ایک رات کواور ایک دن کو۔ امام شافعی بڑیائیہ کامعمول تھا روز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کے ، ایک رات کواور ایک دان کو۔ امام شافعی بڑیائیہ کامعمول تھا روز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا روز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا دوز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا دوز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا دوز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا دوز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا دوز اند دوقر آن کر یم ختم کرنے کا ، ایک دن کواور ایک رات کو۔ حضرت کیک

بن سعیدالقطان میشد روزاندرات کونماز میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور ایسے بے شار بزرگ گزرے ہیں جن کا یہ معمول تھا۔

اور مسئلہ یا در کھنا! مہینے میں ایک مرتبہ مرد کورتوں کو ضرور قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور جن کو ہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گرجس چیز کی طلب ہوتو آ دمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ ونیا کے لیے جھلے اور پاگل ہوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ ونیا سے لیے جھلے اور پاگل موسے کی جرتے ہیں۔ کیا دیس ، کیا پر دیس ، وطن ، ب وطن ، ان چیز وں کو ہم نے زندگی کا مقصد بنالیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

والا۔ اور گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی پر تلا ہوا ہو۔مثلاً :قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح مالي كي توم كاقصه بيان كرتے ہوئے فرمايا ہے قسال السمَلَةُ الَّهِ يُنَ استَ خُبَرُوا مِنْ قُومِهِ " كَهااس جماعت نے جس نے تكبركياصالح ماليے كى قوم ميں ے لِنَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا ان لوگول سے جو كمزور خيال كيے جاتے تھے لِمَن امن مِنْهُمْ جوايمان لا يجك تصان ميس \_ \_ان كوكياكها أَتَعْلَمُونَ أَنَّ طلِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبّه "كياتم جانع موكر بشك صالح ماليم اليغ رب كى طرف سي بصيح موت بِي قَالُوا مومنول نِي كَهَا إِنَّا لِمَا أُدْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ بِشَكَ بِمُ تُواس چيزير ایمان رکھے والے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے قال الّذِینَ اسْتَحْبَرُوا کہا ان لوكول في جفول في تكبركيا إنَّا بالَّذِي الْمَنْتُمُّ به كلفِرُونَ [الاعراف: ٥٥] ' بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔''ہم اس کے كطيم عكر ميں ۔اب ايسوں كواللہ تعالى زبردى تو ايمان نہيں ديتا۔ جو كھلے لفظوں ميں ضد، عنادا ختیارکرتا ہے اس کواللہ تعالی گمراہ کرتا ہے بعنی میں کر ہنے دیتا ہے۔ فرمایا آفکہ ن يَّتَقِيْ بِوَجْهِهُ سُوِّءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْهَةِ كَيالِس وَهُخْصَ الْيِيْ جِيرِ مَ كَوْرَ لِعِي حَكِمًا برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پرکوئی حملہ کرتا ہے تو ا پتا منہ اور سر بچانے کے لیے بازوآ گے کرتا ہے حالانکہ بازوبھی قیمتی ہیں کیکن سراور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے بازوآ کے کرتا ہے اور قیامت والے دن اپنے منہ کے ذریعے باقی اعضاء کو بچائے گا۔ جب دوزخ میں پھیکا جائے گامند نیجے اورسر نیجے ہوگا۔ مُکِبًا عَلی وَجُهه [سوره ملك] توكي كايمي كافي بيم راباتي جسم في جائه منه اورسرك ذريع باتی بدن کو بیجانے کی کوشش کرے گا مگر دوز بخ کے عذاب سے کون نچ سکتا ہے؟ فر مایا و

قِيلَ اوركہاجائے گا لِلطّٰلِمِينَ ظَلَم كرنے والوں كو ذُوْقُوْامَا كُنْتُمُ تَكْسِبُوْنَ عَصومز واس چيز كاجوتم كماتے تھے۔ يہماراكسب اوركمائى ہے اس كامزہ چكھو۔

\*\*\*

## كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

عَاتَهُمُ الْعَكَابِ مِنْ عَيْثُ الْاَيْدُونَ الْعَدُونَ الْعَالَا الْعَرُونَ الْعَالَا الْعَرُونَ الْعَالَا الْعَرُونَ الْعَلَا الْعَرُونَ الْعَلَا الْعَرُونِ الْعَلَا الْعَرُونِ الْعَلَا الْعَرُونِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ الْعَلَا الْعَرُونِ مِنْ كُلِّ مَثَلًا الْعَرُونَ وَرَجُلًا مِنْ اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا الْعَلَى اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلَا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مُثَلِّلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُثَلّا اللّهُ مُثَالًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

ﷺ ذَبَالَذِینَ جَمِلُایاان لوگوں نے مِنْ قَبْلِهِمْ جَوان سے پہلے تصلی قَالَتُهُمُ الْعَذَابُ پِی آیاان پرعذاب مِنْ حَیْثُ لَایَشُعُرُونَ اس جَمال سے ان کوشعور بھی نہ تھا فَاذَاقَهُمُ اللهُ پِی چَمالَی ان کواللہ تعالی نے الْخِزْی رسوالی فِی الْحَیٰوةِ اللَّنْیَا ویا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ اَکْبَرُ اور البحة آخرت کاعذاب بہت بڑا ہے لَوْ گانُوا یعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیں وَلَقَدْضَرَ بْنَا اور البحقیق ہم نے یعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیں وَلَقَدْضَرَ بْنَا اور البحقیق ہم نے یعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیں وَلَقَدْضَرَ بْنَا اور البحقیق ہم نے یعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیں وَلَقَدْضَرَ بْنَا اور البحقیق ہم نے یان کی بین لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فِی هٰذَاالْقُرْانِ اس قرآن باک میں مِنْ کُلِی مَثَالِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَانُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَوٰ اللّٰ عَرَیْتِ اللّٰ ا

### ربطآیات:

اس سے بل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل سخت بیں اللہ تعالی کے ذکر سے ۔ انھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتے بیں بیان لوگوں کی طرح بیں جنھوں نے اس سے پہلے حق کو جھٹلایا گڈ ب اللّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مَهُ حَمِثلایا ان لوگوں نے بور عالیہ کی قوم، مود عالیہ کی قوم، صالح عالیہ کی قوم، مود عالیہ کی قوم، صالح عالیہ کی قوم، شعیب عالیہ کی قوم، لوط عالیہ کی قوم، موی عالیہ کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور بے شارقو موں نے حق کو جھٹلایا اور بے شارقو موں نے حق کو جھٹلایا ایکن تیجہ کیا نکلا؟ فَاشَهُ مُن الْعَذَابُ مِنْ حَنْ کُونِ مَنْ اللّٰهِ کُونُ مَنْ کُونُ مَنْ کُونُ مَنْ کُونُ مَنْ کُونُ کُلا کُونُ کُون

سبب ہے اور جس سے نباتات بر مفتی ہیں۔ وہی بانی اللہ تعالیٰ نے نوح عالیے کی قوم بر عذاب بنا کرمسلط کر دیا۔ وہی تازہ ہوا کہ جس کوہم تھینچ کر اندر لے جاتے ہیں اور اندر ے گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقاہے جس ہوا کے بغیر جان دار زندہ نہیں رہ سکتے نہ نبا تات کھل کھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود مالیا ہے کی قوم پر عذاب کی شکل میں مسلط کردی ۔ کس کے خیال میں تھا کہ یانی اور ہوا عذاب بنیں گے؟ سى كے وہم ميں بھی نہيں تھا كہ يہ چيزيں اس طرح آئيں گا۔ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِذْيَ پس چھائی اللہ تعالیٰ نے ان کورسوائی، ذلت فی الْحَیٰو قِالدُّنیّا دنیا کی زندگی میں۔ وہ فرعون جس میں بڑی اکر فول تھی اور آنا دَبُکُمُ الْاَعْلَى كہتا تھا اور اس نے مُونُ عَالِيْهَ كُوكُها لَـئِس اتَّخَذُتَ إِللَّهَا غَيْرَى لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُو نِيْنَ [شعراء: ٢٩]" اگرتوبنائے گاکسی کوالہ میرے سواتو میں تھے کردوں گاقید بوں میں۔"اور ایک وقت وہ تھا کمسخر ہ کرتا تھا۔اینے وزیرِاعظم ہامان کوکہا کہ فَاجْعَلْ یّبی صَدْحًا لَعَدِّتَى أَطَّلِعُ إلى إليهِ مُوْسَى [تقص: ٣٨]" تياركرمرك لياكي الكمل تاكمين حما نک کر دیکھوں مویٰ کے اللہ کو۔ "کہاس کا حلیہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اور جب بحرقلزم كى موجول مين آيا اوريانى ناك منه سے بہنے لگا توبولا المّنستُ آنّه لا إله إلّا الّذِي امَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [بِإِسْ: ٩٠] " بين ايمان لاياكه ي شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر ہنواسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں بردارول مين عنهول ـ ' أدهرت جواب آيا آلنن وَ قَدْ عَصيْتَ قَبْلُ ' اب تو ایمان لاتا ہے۔ اب میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور شخفیق تو نافر مانی کرتا تھا اس سے یملے۔' ایسی عجیب ذات کی حالت تھی کہ خدا کی پناہ! یہی حال تھا دوسری قوموں کا ان پر

ونيامين ذلت كاعذاب آيا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ اورالبته آخرت كاعذاب بهت بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ تمام موننین اور مومنات کو بیجائے۔آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔اس میں مجرم جلتے بھی رہیں كَ اورم يل كَ بَكُنْ مُنْ يُلْمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَّ لَنَا جُلُودَهَا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْسَعَسَنَابَ [نساء: ٢٥] "جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔'' گرم یانی سروں پر ڈالا جائے گا چرے نیج اتر جا کیں گے، بیاس لگے گی تو گرم یانی پاایا جائے گا منا یشوی الوجوہ منہ کے ساتھ لگے گا ہونٹ جل جائیں گے۔قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو فَقَطَعَ أَمْعَاءَ هُمْ [محد: ١٥] " يس كاث والعكان كي آنتون كواور كلر عظر عكر ك ياخانے كرات باہرتكال وے گا وَهُمْ يَصْطَر خُوْنَ فِيْهَا [فاطر:٢٥] " دوزخ میں چینیں ماریں گے۔' تھٹم فِیھا زَفِیْرٌ وَشَهیْقٌ [سورة الملک]'' گرھے کی آوازیں مول گی۔''گدھاجو پہلےزورے آواز نکالتاہاس کو زفیے ہیں اور بعد میں جو مدہمی آواز ہوتی ہے اس کو شھیے تا ہے ہیں۔اور گدھے کے ساتھ تشبیداس کیے دی كم إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ [لقمان: ١٩] " تمام آوازول مي برى آواز گدھے کی ہے۔''

توفرنایا کہ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کو گانو ایک کھ کو گائو ایک کھ کے سے لوگ جان لیں ابھی حقیقت کو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ خَسَرَ بُنَا لِلنَّاسِ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیں لوگوں کے لیے۔ خَسرَ بَ یَضُو بُ کے متعدد معانی آتے ہیں۔ بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فی ھٰذَا الْقُرُ انِ اس قرآن یاک میں۔ مِن کُلِ مَشَلِ ہرتم کی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فی ھٰذَا الْقُرُ انِ اس قرآن یاک میں۔ مِن کُلِ مَشَلِ ہرتم کی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فی ھٰذَا الْقُرُ انِ اس قرآن یاک میں۔ مِن کُلِ مَشَلِ ہرتم کی

مثالیں جن سے وہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ عکبوت پارہ ۲۰ میں اللہ تعالی نے شرک کے رہے کے ایک مثال بیان فر مائی ہے مَثَلُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْ ا مِنْ دُوْنِ اوَلِیآ ءَ رُمُال ان لوگوں کی جنھوں نے بنائے اللہ تعالی سے ینچے ینچے اور کارساز کے مَثَل الْعَنْ کَبُوْتِ ان کی مثال کڑی کی طرح ہے اِتَّخَذَتُ بَیْتًا مَرُی نے بنایا اپنا گھر وَانْ اَوْھَنَ الْبُیُوْتِ الْعَنْ کَبُوْتِ لَوْ کَانُوْ ایعُلَمُوْنَ [آیت: ۲۱] اور بے شک تمام گھروں میں کمزور گھر البتہ کمڑی کا گھر ہے کاش یہ لوگ جان لیں۔''

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جضوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پنچے بنچ کارساز ، حاجت روا ، مشکل کشا ، فریا در س ، دست گیر بنائے ہوئے ہیں ان کی مثال کڑی جیسی ہے ۔ کڑی عمو ما مکان یا درخت کے بنچے جالا بنتی ہے مگراس کا جالا نہ اس کوگر می سے بچاسکتا ہے نہ سردی سے ۔ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان تجھے کافی نہیں ہے کہ بنچ اپنے لیے اتنا بودا گھر بناتی ہے ۔ یہی حال مشرک کا ہے ۔ مشرک کا فی نہیں ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر بنچ جھوٹے جھوٹے مشکل کشا ، حاجت روا بناتا ہے جواسے نہ فع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جاجت روا بناتا ہے جواسے نہ فع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جات سے بالا نہ اے گرمی سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جات سے اس کا مادہ میٹریل باہر سے نبیس لاتی جسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو، ہلکہ اس کا میٹریل وہ لعاب ہوتا ہے جواس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔

یمی حال ہے مشرک کا کہ اس کے پاس شرک پرنہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے اندر سے اگلنا مے اندر سے اگلنا مے اندر سے اگلنا ہے اندر سے اگلنا ہے اندر سے اگلنا ہے کبُر آٹ کیل ہے آڈر بر مین آ فواھیم [الکہف: ۵]" یوایک برسی بات ہے جوان

کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ "یہ تو میں نے صرف ایک مثال تصیب سائی ہے اللہ تعالی نے وقیر وں مثالیس بیان فر مائی ہیں۔ گھٹھٹر یہ گڑھؤ ن تا کہ دہ تھے حصل کریں اور بات کو بھی قرانگا تکر بیٹا یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے غیر دی غوج اس میں کوئی بخی نہیں ہے نی اور عربی سے واقف میں کوئی بخی نہیں ہے سے اتف میں کوئی بخی نہیں ہیں اور عربی سے واقف بھی نہیں ہیں اس لیے ہم اس کی چاشی اور خوبیال نہیں سی تھے نہاں کی خصوصیات کو زبان میں سی محصا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیال سی تھے گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال مرحوم کے اشعار بڑے پہنے اور گرے ہیں۔ ان کی باتگ وراوغیرہ کی ہیں ہوی معقول مرحوم کے اشعار بڑے پہنے اور گرے ہیں۔ ان کی باتگ وراوغیرہ کی ہیں ہوی معقول ہیں۔ گرات میں ایک استادامام دین ہوتا تھا۔ مرزائی تھا اور اپنے آپ کوشاعر کہتا تھا۔ اس نے ''با نگ درا'' کے جواب میں ''باتگ دہال' ککھی۔ اس میں بڑی بجیب بجیب ہمسخر اس نے ''بانگ درا'' کے جواب میں ''باتگ دہال' ککھی۔ اس میں بڑی بجیب بجیب ہمسخر آمیز باتیں ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ وہ کہتا ہے:

ا اگر ہو تخجے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر امام دینا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں چھیتی چھیتی جہنم اچ وڑ امام دینا

یہ 'بانگ درا' کا جواب ہے۔ تو قر آن کریم کی فصاحت و بلاغت کوعربی دان ہی جھ سکتے ہیں۔ پھر آج کی عربی ادراس دور کی عربی کا زمین آسان کا فرق ہے۔ حاجی جری جہاز سے اتر تے توان کو پانی بلانے والا کہتا حاجی مویا حاجی مویا وہ جران ہوتے کہ معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی کو مَا عنی کا کھے تھے۔ تو فر مایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کھی

نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ تاكہوہ في جائيں كفرے، شرك سے، رب تعالی کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے فی جائیں۔

آگااللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔فرمایا ضرب اللہ مَنْ لَا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ڈبھلا ایک شخص ہے غلام ہے فیٹ مِنْ کَائِم جس میں گئ شریک ہیں۔ یعنی اس کے گئ آ قااور مالک ہیں اس کی ملکیت میں کئ شریک ہیں اورشریک ہیں کی ہیں مقتلے کہوں جوایک دوسرے کے ملکیت میں کئ شریک ہیں اورشریک بھی کیے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوانی منوائے ساتھ ضد کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوانی منوائے اورکسی کی ندمانے اگر فرمانے والی نوسان پراضی ندہو۔' انساف اورکسی کی ندمانے اگر فرمانے کا ایساضدی آدی۔ تو مُنتشریک ہوگا آپس اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، ایساضدی آدی۔ تو مُنتشریک فوق کی شاہوں ہوگا آپس میں ضد کرنے والے۔

# مشرک کی مثال:

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا جوتا لاؤ ، ای وقت دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پانی لاکر دو۔ تیسرا کہتا ہے جھے بازار سے سبزی لاکر دو۔ چوتھا کہتا ہے فورا میر ہے کپڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤمیرا بدن دباؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں سلح صفائی ہوتو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کر لے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کرسلتا ہے؟ کیا بی غلام سہولت میں ہے یاوہ وَرَجُدُلاسَلَمَّا لِیِّرُجُلِ اور ایک شخص کے لیے کہ اس کا ایک ہی تا ہے اس کا ایک ہی تا ہے اس کا ایک ہی تا ہے اس کا کہ کر تیسرے کہ کے کہ اس کا ایک ہی تا ہے اس کا ایک ہی تا ہے اس کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا والا موصد ہے ایک آگی اس کی خور کی کی اس کا کی کی کی کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا والا موصد ہے ایک آگی کی کرتا ہے۔ ایک آگی کی کرتا ہے کی کرتا ہے کی کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو

مشرک کی مثال ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ بھی اِس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اس کے در پر بھی اس قبر کی تلاش ، بھی اُس ڈھیری پر بہنچا۔ عجیب قتم کے تخصے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا!انسان میں جتنا شرک آئے گاوہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیاد ہی وہم ہے۔ ایک سے راحت نہ کی دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے سے نہ کی تغیرے کے پاس پہنچا۔ اور راحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا کام ہے و اِن یَدُمُسَدُ اللّٰہُ بِحُدِدٍ فَلَا کَاشِفَ لَهُ اِلّٰا هُو وَان یُدِدُن بَخیدٍ فَلَا دَادَ لِفَصْلِهِ یَا اَس کے سواکوئی اور اور اگر بہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرنے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں در کرسکتا اس کے نفل کو۔ "

ابوداود دغیرہ میں روایت ہے آنخضرت علی اللہ اللہ بیا اللہ بیا علی میں ہوا ہے تھے بداللہ بن عباس عبی جوٹے نے تھے آپ علی آئے کے بیچے کدھے پر بیٹے تھے۔ اس حال میں بھی آپ علی آئے نے بیٹے کی فرایا یا عُلام اِحْد فَظِ اللّٰہ یَحْفظُتُ ' اے برخوردار، اے نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اِذَا سَا اُنْت فَالله الله وَالله وَ الله وَ اله وَ الله وَ الله

ہے، وہی معبود، وہی مبحود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بات میں بھی۔خدائی اختیارات الله تعالیٰ کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں۔اگر خدائی اختیارات کا پچھ حصہ بھی کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ عَلَیٰ آئے کے پاس ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے بڑھ کرخدا کے ہاں کوئی ہستی نہیں ہے اور نہ ہوگی جب کہ اللہ تعالی نے آپ مالی است قرآن کریم میں اعلان کروایا ہے فیسٹ آپ کہدری لا أَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا [سورة جن]" مينتهار عِنْ نقصان كاما لكنبيس [الاعراف: ١٨٨] " مين نهيس ما لك اينے ليے نفع نقصان كا۔ " نفع نقصان كاما لك الله تعالی کے سواکوئی نہیں ہے۔ تو فر مایا کہ ایک آ دمی ہے اس میں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدی ہے بورے کا بور اایک شخص کے لیے ہے مقل یَسْتَویٰن مَثَلًا کیا ہے برابر ہیں مثال میں۔ بیاور وہ دونوں آسانی میں رہیں گے اً اُحَمَٰدُ بِلَّهِ مَهِمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كے ليے ہیں جس نے بات سنا دی اور سمجھا دی اب مرضی ہے کوئی مانے یانہ مانے بن ایٹ تُر هُدُلایَعْلَمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔

نے موت کا ذاکقہ چکھنا ہے۔ ' کُٹُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِلْمُ اللهِ عَلَيْهِا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِا فَانِ وَ عَلَيْهِا فَانِ وَ اللهِ اور باقی رہے گی
وَ اللهِ عَلیْ اور کوئی اور عظمت والی ہے۔ 'الله تعالیٰ کی ذات سے فی و قیدوم
ہے باقی اور کوئی شے ہیں رہنی فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔

عقيده حيات النبي من الله

تو آپ مَا اَنَّارِ اَبِی اَ اَنَّارِ اَبِی اِ اِنَّارِ اَبِی اِ اِنَارِ اَبِی اِ اِنَارِ اَبِی اِ اِنَارِ اَبِی اِ اِنَارِ اِبِی وات کے بعد اوراس پراجماع امت ہے کہ تُعادُ دُوْحُهُ فِی جَسَرِ ہِ اَن اور کے والے کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں۔' قبر میں جس وقت وفن کرتے ہیں روح کا تعلق بدن کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے۔ گوئیک لوگوں کی ارواح کا متعقر ، ٹھکاناعلیین ہے اور بدلوگوں کا متعقر اور ٹھکانا تھین ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے جسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہرایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے جسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہرایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام میل کی ہے پھر حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام میل کی ہے پھر حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام میل کی ہے بھر حیثی کہ کافروں کو بھی قبر، برزخ میں حیات حاصل ہے اوراگر قبر میں حیات نہیں ہے تو پھر عذا ب تو اب کس کو ہے؟

باقی یہ کہنا کہ ہم قبر کو کو کھود کرد کھتے ہیں ہمیں تو پھ نظر نہیں آتا۔ بھئ اِتمہیں کیا نظر آئے گا؟ (ید دنیاوی آئکھیں دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں عالم برزخ کی چیزوں کا دیکھنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالی دکھادے تو اور بات ہے۔ مرتب) پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دیرہے سب پھی نظر آجائے گا اور فرشتے کہیں گے ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دیرہے سب پھی نظر آجائے گا اور فرشتے کہیں گے آئے نہا تگ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ [الاعراف: 2 سا]" کہاں گئے وہ جن کوتم اللہ تعالی سے ایکھنا تک عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ [الاعراف: 2 سا]" کہاں گئے وہ جن کوتم اللہ تعالی سے

ینچ ینچ پکارتے نے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیے ہیں کیااس کا وقت جوفر شے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیے ہیں کیااس کا ہمیں بتا چلتا ہے، کیا ہم س رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر قرآن کا انکار کرو۔ حالا نکہ قرآن پاک میں تصریح ہے کہ مرتے وقت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ والد، نہ والدہ۔ جب ہم اس زندگ میں ان کی باتیں ہیں میں سکتے تو قبر میں منکر کئیر کی باتیں کیسے س سکتے ہیں؟

# مما تیوں کی تاویل باطل :

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بینی روح زندہ ہے یا اس سے مراد ہے بینی ہمارے جسم کی فوٹوسٹیٹ۔ جسم مثالی کو یوں سمجھوجیسے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کوعلم ہی

نہیں ہوتارات کوخواب میں جس ہے تمہاری ملاقات ہوئی ہے میج کواس سے پوچھو کہ رات تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کے گا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ یہ ملاقات جسم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی کی حیات ہوئی ہے۔ لیکن قر آن ان کی تاویل کورد کرتا ہے۔ قر آن یاک میں لفظ ہیں و لا تقون لوا میں فرد کی تھون لوات ہے۔ قر آن یاک میں لفظ ہیں و لا تقون لوات ہے۔ مثالی کو تر دہ نہ کہ وجو تل کیے گئے ہیں۔ "تو قبل نہ روح کو کیا جاتا ہے نہ جسد مثالی کو تل کو مردہ نہیں کہناوہ مثالی کو تل کو تا ہے۔ قبل تو جسد عضری ہوتا ہے اور جو تل ہوتا ہے اس کو مردہ نہیں کہناوہ نظر آئے گئی نہ مجھ آئے ہیں۔ نظر آئے گئی نہ مجھ آئے گئی۔

تو آپ القیابة عِنْدَرَ بِتُكُفْ الْحَدَّمِ وَفَات پانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں اُنَّہُ اِلْدُکُمُ عَنْ الْقِیابَةِ عِنْدَرَ بِتُکُمْ اَلْحَظُمُونَ کِمر بِشُکْتُم قیامت والے دن اپ رب کے ہاں جھڑ اکرنے والے ہوگے۔ اس جھڑ ے کے متعلق بھی سمجھ لیس کے قرآن کریم کے مطابق مصیں آیات کا مفہو سمجھ آجائے۔ قیامت والے دن جب رب تعالیٰ کے ہاں چیشی ہوگ تو مجرم کہیں گے منا جَآءً مَن مِنْ بَشِیْدٍ وَلَا نَوْیْدٍ [ ما کدہ : 19]" ہمارے پاس کوئی نہیں آیا خوش خبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔" اور اللہ تعالیٰ کا بیغیم رو وگی کرے گا کہ آیا خوش خبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔" اور اللہ تعالیٰ کا بیغیم رو وگی کرے گا کہ می نے ہماری بات نہیں مانی و قال السوسُولُ یلوبِ اِنَّ قَوْمِیْ اَنْ اللَّهُولُ اللَّهُولُ اِنْ مَهْجُودًا [ فرقان : ۳۰]" اور کہے گارسول اے میرے مرب بے شک میری قوم نے بنالیا قرآن کو چھوڑ ا ہوا۔" بیغیم کہیں گے ہم نے تصین تبلیخ رب کی ذہ کہیں گے تم مارے پاس کب آئے تھے؟ یہ سب جھڑ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جوثر آن میں بیان فرمایا ہے وہ حق ہے۔

:Yearanteele

<del>www.besturdubooks.ne</del>

فَكُنَّ أَظُلُّمُ مِنْ كُذَبَ عَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَةُ الكِيْسُ فِي جَمَنْهُ مِثْوًى لِلْكَفِيرِينَ @ وُالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّقَ بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُ مُم مِمَا يِشَاءُ وَنَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرِّذِلِكَ جَزَقُا الْمُحْسِنِيْنَ أَلَّ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُوا الَّذِي عَمِلُوا ويَجْزِيهُمُ أَجْرَهُمْ رِبَأَحُسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥ ٱلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُغَوِّفُونَكَ بِالَّذِيثِنَ مِنْ دُونِهِ ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُفِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُخِيلٌ أَكِيسَ اللهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِعَامِ ٩ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفْرَءُ يُتُمْ مَا تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادِنِي اللهُ بِضُرِهِلْ هُنَ كَشِفْتُ ضُرِّعَ أَوْ أَرَادُ فِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكُ يُحْمَتِهِ قُلْ حَسْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمِتُوكِلُوْن@

لي وَالَّذِي اوروه حَض جَآءَبِالصِّدْقِ جُولايا بِ عَإِلَى وَصَدَّقَ بِهَ اوروہ جس نے اس کی تصدیق کی اُولِیّا کَهُمُ انْمُتَّقُونَ مِی لوگ بی پر بیز گار لَهُمْ مَّايَشَآءُون ان كے ليے ہوگا جووہ جا ہيں گے عِنْدَرَبَّهِمُ ا پندر کے ہاں ڈلک جَزْؤُ الْمُحْسِنِيْنَ بيبدلہ مِنكى كرنے والوں كا لِلْكُفِّرَ اللَّهُ تَاكِمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ النَّ الْسُوَالَّذِي عَمِلُوا وہ يُرے مل جو انھول نے كيے ہيں وَيَجْزِيَهُمْ اور تاكمان كو بدلہ دے آجُرَهُمْ ال كاجركا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوايَعُمَلُونَ بَهُمْ وَوَهُمُ لَا جُووهُ كرتے تھ آئيس الله كيائيس بالله كيائيس عبده اسخ بندے کے لیے وَیْخَوِفُونَكَ اوروہ دُراتے ہیں آپ کو ہالَّذِینَ ان ے مِنْ دُونِم جواس سے نیچ ہیں وَمَنْ یُضِیلِ اللهُ اورجس کواللہ تعالی مراه كردے فكاله مِنْ هَادٍ تَبيس باس كوكوئى بدايت دين والا وَمَنْ يَّهُدِاللَّهُ اورجس كوالله تعالى مدايت وے فَمَالَهُ مِنْ مَّضِلِّ يس كوئي مبين اس کو ممراہ کرنے والا اکیس الله کیانہیں کے اللہ تعالی بعزیز زبردست ذى التِقَامِ انقام لِين والله وَلَمِنْ سَالْتَهُمُ اوراكرات ان سے پوچھیں مّر بخکو السّموٰتِ کس نے پیداکیا ہے آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورز مِين كُو لَيَقُولُنَّ اللهُ البته ضرور كهيل كَالله تعالى في بيدا كيام قُلْ آپكهدي أَفَرَءَيْتُمْ بَلاوُتُم مَّاتَدْعُونَ جَن كُوتُم

پکارتے ہو مِنْدُوْنِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچے نیچے اِن اَرَادَ فِی اللهُ اگراراده کرے الله تعالیٰ میرے بارے میں بِضَرِّ تکلیف کا هَلُهُنَّ کُشِفْتُ ضُرِّهَ کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو اَوْاَرَادَ فِی بِرَحْمَةِ یا الله تعالیٰ اراده کرے میرے بارے میں رحمت کا هَلُهُنَّ مُمْسِلَتُ رَحْمَةِ کیا یہ روک سکتے ہیں الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلُ آپ فرما دیں حَسْبِی الله میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلُ آپ فرما دیں حَسْبِی الله میں میرے لیے الله تعالیٰ کافی ہے عَلیْهِ یَتُو کے اُللهٔ میں برجمروسہ کرتے ہیں بھروساکر نے والے۔

الله تبارک وتعالی کاار شاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِشَنْ بِی کون ہے زیادہ ظالم اس شخص ہے کے ذہب عَلی الله جس نے جھوٹ بولا الله تعالی پر جھوٹ بولا الله تعالی پر جھوٹ بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی مطرف اولا دکی نبیت کی مشرکین مکہ نے کہا کہ الله تعالی کے شرکی بیں و قَالَتِ الْمَهُودُ عُرَیْدُ نالیہ ن الله و قَالَتِ النّصادی المسیقہ ابن الله " یبود یوں نے کہا عزیر مالیے الله تعالی کے بیٹے بیں اور نصاری نے کہا عیسی مالیے الله تعالی کے بیٹے بیں ورنصاری نے کہا عیسی مالیے الله تعالی کے بیٹے بیں ورنصاری نے کہا عیسی مالیے الله تعالی کے بیٹے بیں ورنسان کی طرف اولا دکی نبیت کرتے ہیں یہ تو یہ جورب کا شرکی بناتے ہیں اور رب تعالی کی طرف اولا دکی نبیت کرتے ہیں یہ برے ظالم ہیں۔

 وَلَدَ مِنَ الله عَرَى الله وَلا وَكَ البَّتِ كُرَتا ہے۔'الله تعالیٰ کی طرف اولا دکی البت کرتا الله تعالیٰ کو مجلا نا ہے۔ تو اللہ کو گالی وینا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف شرک کی نسبت کرنا رب تعالیٰ کو مجلا نا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جورب تعالیٰ پرجھوٹ بولتا ہے وَگذّ ہے بوالصّد قِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھلا یا سچائی کو۔ سچائی کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کا افکار کرنے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اِذِ ہے آء ہو جس وقت پینی ان کے پاس سچائی تو انہوں نے اس کو جھٹلا یا آئیس فِی جَھٹلا می کو نیاع مدز ندہ رہیں وقت پینی کیا نامور نہ میں میں گئی کا نامور نہ کی کتاع مدز ندہ رہیں گئی کا نامور نہ ہے۔

## منكرقرآن كون ؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیس کے قرآن کی سچائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلانے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک کے ایک تھم کا انکار کرنا بھی قرآن کو جھڑلانے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک ہے ایک تھم کا انکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ مثلاً ویکھونیہ جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور آیت خاتم آئیسین کو بھی مانتے ہیں گرخاتم النہین کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر میہ کرتے ہیں کہ خاتم النہین ہونے کا معنی ہے کہ آپ ٹیکسی کے خاتم النہین ہونے کا معنی ہے کہ آپ ٹیکسی کے بعد جینے پیغیر آئیس کے وہ آپ ٹیکسی کی مہر کے ساتھ آئیں گے وہ آپ ٹیکسی کی مہر کے ساتھ آئیں گے ۔ حالانکہ خاتم کا معنی آئیسی کے ماتھ کے ساتھ آئیں گے ۔ حالانکہ خاتم کا معنی آئیسی کے ساتھ آئیں گے ۔ حالانکہ خاتم کا معنی آئیسی کے ساتھ آئیں گے ۔ حالانکہ خاتم کا معنی آئیسی کے ساتھ آئیسی اور پوری امت نے بہی سمجھا ہے۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ مرتب : نواز بلوچ )

141

اس کیے تمام اسلامی فرقے ان کو کا فرکہتے اور سمجھتے ہیں اور وہ بچے مجے کا فرہیں۔اس طرح جو شخص قرآن پاک کے احکام کو جابرانہ، وحشیانہ اور ظالمانہ احکام کیے وہ بھی کافر ہے۔ جوآ دمی یہ کیے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آتھی باتوں کی وجہ ہے ہم برآیا ہواہے۔ بیل وغارت ،مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔اب امریکا بہادرنے ایک تجویز بھیجی ہےتم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو بھی طلاق دینے کاحق دو کہ عورت بھی مرد کوطلاق دیا کرے۔ یہ نجو پر نظریاتی کوسل تک پہنچ چکی ہے اب ان کے رخم وکرم پر ہے دیکھووہ کیا کرتے ہیں۔ اور پیجی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر قرار دی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے واستَشھ سے دُوا شَهِيُ دَيْن مِنُ دَّجَالِكُمْ فَانُ لَّمْ يَكُونَا دَجُلَيْن فَرَجُلً وَامْرَ آتَن [البقره: ۲۸۲]'' اورگواه بنالود وگواه اینے مردوں میں ہے پس اگر نہ ہوں مردتو ایک مرد اورد وعورتیں ہیں۔' قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا تھم ہے، امت کا جماع ہے۔ اورطلاق دين كااختيار الله تعالى في مردكوديا عبي إذا طَلَقتُمُ النِّسَاءِ سورة طلاق] بيساري باتيس قرآن وحديث كے صريح احكام كى خلاف ورزى ہيں۔ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو فر مایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے حجمثلا یا سجائی کو اِذ كَآءَهُ جبوه بَيْجِي ال كياس النيس في جَهَنَّهَ مَثُوَّى لِلْكَفِرِينَ كياسِين ب جہنم میں ٹھکا نا کافروں کے لیے ۔ یقیناً بیلوگ کافر ہیں ادران کا ٹھکا نا دوزخ ہے 🛚 وَ الَّذِي جَآعَ بِالشِّدْقِ اوروه ذات جولا كَي سجا كَي حضرت محمد رسول الله عَلَيْقَ فِي كَاتَ گرامی وصَدَّقَب، اوروہ ذات جس نے اس کی تقدیق کی ابو برصدیق علیہ جواس کے پہلے مصدق ہیں۔آنخضرت مُن اللہ نے حضرت ابو بکر بناتھ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ

## حضرت ابوبكرصديق رطائعة كوصديق خودخدان كها:

امامرازی فرماتے ہیں کہ صَدَّق بِهِ کا پہلامصداق حضرت ابو برصدیق رفات ہیں اس کے بعد جو قیامت تک تصدیق کرنے والے آئیں گے وہ تمام صَدَّق بِهِ کا مصداق ہوں گے۔ اور بیصدیق کا لقب ان کو بندوں میں ہے کسی نے نہیں دیا۔ چنانچ منداحمدیث کی کتاب ہے جس میں امام احمد بن محمد بن ضبل بیشید نے پچاس ہزار حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں روایت ہے حضرت علی بڑات خلیفۃ المسلمین تھے کافی مجمع تھا۔ ایک آدمی نے کہا قال ابو بنکر مالصدیق کہ یہ بات ابو برصدیق کر ہیں ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کالفظ بولا تو حضرت علی بڑات نے فرمایا مَا قُلْتُ لَهُ کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کالفظ بولا تو حضرت علی بڑات نے فرمایا مَا قُلْتُ لَهُ کُھُوں ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کہا ورنہ آنے ضرت میں بڑاتے نے ان کوصدیق کہا ہے ( تو

وه صدیق کیے بن گئے؟) پھرفر مایا بَلُ قَالَ الله تعالٰی لَهُ صِدِیقًا بلکه ان کوالله تعالٰی من صدیق کیے بن میں نے دیا ہے نہ میں نے آسان آنخضرت مالی نے اپی طرف سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے الله تعالٰی نے آسان سے نازل فر مایا ہے۔ الله تعالٰی نے ان کوصدیق کالقب دیا ہے۔ تو صَدَق بِ کا پہلا مصداق حضرت ابو بکرصدیق کالتہ ہیں پھر قیامت تک جومومن پیدا ہوگا اور حق کی تقدیق کرےگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

توفر مایا کہ جوت لے کرآیا اورجس نے اس کی تقدیق کی اُولیّا کہ مَدُالْمُتَّقَّوٰ نَ یمی لوگ ہیں یر ہیز گار۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بیخے والے کھے مّا مَشَآمِوْنَ ان کے لیے ہوگا جو پچھوہ جاہیں گے عندر تھند این رب کے ہاں۔ یہاں تک کہا گرکوئی ہوامیں اڑنا جاہے گا تو وہ ہوامیں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گاوہ اسے ملے گی۔ بیرب تعالی کا وعدہ ہے ذلك جَزِّ وَ الْمُتَحْسِنِيْنَ بِي بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔اللہ تعالی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا یک تیفیر اللهُ عَنْهُمُهِ تا كەمناد كالله تعالى ان سے أسو اللّذي عَيلوا وه يُركا عال جوانهول نے كيے ہیں۔ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے صرف پیغمبریاک ہیں باتی کوئی اییانہیں ہے جس ہے کوئی نہ کوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام مَرَفِق ہے بھی ہو ئے ہیں گران کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن پاک میں نازل فر مائی۔مثلاً: ابتداءً رمضان المبارک میں رات کوبھی ہیوی کے ياس جانا جائز نهيس تقار جوصحت مندنو جوان تصان مصر نه موسكاا وررمضان المبارك كى راتول من بويول كے ياس علے كئے عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ كَ

الفاظ كے ساتھ ان كا گناہ بيان فر مايا كہ اللہ تعالى جانتا ہے تم نے اپنی جانوں كے ساتھ خيانت كى ہے۔ پھر فتمات عكية كم و عَفَا عَنْكُم [البقرہ: ١٨٥] كے جملے كے ساتھ معاف فر ماديا۔ '' پس اللہ تعالى نے تمہارے او پر رجوع فر مايا اور تمہيں معاف كر ديا۔ ' تولِتى يَوْم الزّحف ميدان جنگ ميں پشت پھيرنا جب كه دشمن دوگنا ہوگناہ كيرہ ميں سے ہے۔ ہاں! اگر دوگنا سے زيادہ ہول تين گنا ہول، چارگنا ہول تو پھر پشت پھيرنا گناہ نہيں ہے۔ پھراجازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كى جراجازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كى جرائت ہے۔

تاریخ بتلائی ہے کہ قادسہ کے مقام پرصرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا ہے غزا سِتُون وَهُم سُتُون الفًا وَ مَعَ هذا تُولُوا مُدُبِدِیْنَ "ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کوشکست دی۔ "اور حدیقة الموت کے مقام پرتن تنہا حضرت ابود جانہ رہاتو نے چالیس ہزار کا مقابلہ کیا۔ بیعز بیت ہے۔ احد کے مقام پر پشت پھیری ہے اور بھا گئے والوں میں حضرت عثان بن عفان رہاتہ بھی تھے جن کوآج تک غلط کارلوگ معاف کرنے کے لیے تیان بیس میں۔

ال بات كاذكركرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّه مَا اِسْتَزَقَهُمُ الشّیطٰنُ بِیعَی مِن كَسَبُوا '' بِشك ان كو پھلا یا شیطان نے بعض كمائی كی وجہ ہے كہ ان كو جانوں كی فكر والی قدید تا گفتہ مائلہ عُنهُم [آل عمران : ١٥٥]'' اور البتہ تحقیق معافی كاعلان و یاان كو اللہ تعالی نے۔'ان كی لغزش بیان فرمائی اور پوری تاكید كے ساتھ معافی كاعلان فرمادیا۔ يونك عربی قاعدے كے مطابق ماضی پر قد واضل ہواور ساتھ لام بھی تاكید كاتو بہت زیادہ تاكید ہوجاتی ہے۔ معنی ہوگا البتہ تحقیق اللہ تعالی نے ان كو معاف كرویا۔

#### مگردشمن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے الله تعالی بُرے اعمال مٹادے گا وَیَجْرِیَهُمُ اَجْرَهُمُ وَ اور الله تعالی ان کو بدله دے گا بِآخسَنِ الَّذِی گانُوا یَعْمَلُون ان کے ایجھے اعمال کا جووہ کرتے تھے۔ نیکوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں الله تعالی معاف کردیتے ہیں بشرطیکہ وہ معافی کے قابل ہوں۔

مشرک آخضرت مین کو دراتے سے دوطرح سے ایک تو یہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تردید کرتے ہیں کہ لات کچھیں کرسکتا، منات کے پاس کوئی اختیار نہیں ، مُوٹ کی ہے ، ہمل کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ۔ یہ ہمارے معبود شمصی نقصان پہنچا کیں گے۔ اور دومرااس طرح کہ جوان میں سے منہ پھٹ شم کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دید کرتے ہیں ہم تم سے نبٹ لیس گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں اکیئے ماللہ بیکا فی عبد نہ کیا اللہ تعالی اپنے بیک بندے کے لیے کافی نہیں ہے ویکٹو فوڈ تک اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو بیا تینی مِن بندے کے لیے کافی نہیں ہے ویکٹو فوڈ تک اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو بیا آئیدین مِن بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ درب کا بندہ ہے دب سے مصنوعی معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں ان کے معاور منہیں ہے کہ وہ درب کا بندہ ہے دب تعالی اس کی حفاظت فر مائے گا اور اللہ تعالی اس کی حفاظت فر مائے گا اور اللہ تعالی نے بیا قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔ نے آپ پیٹائی کی خفاظت فر مائی سے خفاظ کے لیے با قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔

ایک بموقع برآپ مَنْ اَلَیْ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنِیْ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنِیْ بھی تھے ہوئے تھے۔ آپ مَنْ اِلَیْ کے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی نیک بندہ آجائے کہ میں بچھ آرام کر لول ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص بن تو کے دل میں یہ بات ڈالی کہ

سائقی بھی تھے ہوئے ہیں اور آپ یَنْ اَلَیْ بھی تھے ہوئے ہیں شایداس طرف کسی کی توجہ نہ ہولہذا آج رات کو میں پہرہ دول گا۔ آپ یَنْ اَلَیْ خیمے میں تشریف فرما تھے کہ فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یعشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی تھے جزائے خیرعطا فرمائے میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کرلوں تھوڑا سا وقت گزرا تو آخضرت میں گئی نے سے چرہ مبارک باہر تکال کرفر مایا سعد چلے جاؤرب تعالی نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی والله می میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی والله می میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی والله می بعد آپ کا کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا بی فرشتے بہرہ دیتے تھے۔

www.bestardubooks.net

اورجس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کوکوئی گراہ کرنے والانہیں ہے۔ اور ہدایت اس کودیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو وَالَّذِیْنَ جَاهَدُواْ فِیْنَا لَنَهْدِینَهُمْ سُبلَنا [العنکبوت: ۲۹]

'' اور وہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف اکنیس اللّه بِعَزِیْزِ فِی انْتِقَامِ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ عالب انتقام لینے والا۔ یہ آپ کولات ، منات ، عرلیٰ کی ہے ڈراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ بیاصولی باتیں تو ساری مانے ہیں بھر جھڑ نے کا کیامعنیٰ ؟

وَلَمِنْ سَأَنْتُهُ هُمُّ مُنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ اور البنة آب ان مشركول سے سوال کریں کیس نے بیدا کیا ہے آسانوں کواور زمین کو کیفو کُنَّاللّٰهُ البته ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت تمبر ۸۷ یاره ۲۵ میں ہے وکنین سَا لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ " اوراكرآب ان سے سوال كريں كمس في ييداكيا ہے ان کوتو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے '' تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، زمین آسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، جاند ،سورج ،ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہان کا خالق بھی اللہ تعالی ۔ ساری اصولی باتیں ماننے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ قُلُ آب كهدي أَفَرَءَيْتُمُ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْدُوْنِ اللهِ بتلاوَتُم جن كويكارت بوالله تعالی سے نیچے نیچے، حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس مجھ کر، میہ بتلاؤ اِن آرَادَ نِی اللّٰهُ بضّة اگرارادہ کرے اللہ تعالی میرے بارے میں تکلیف کا ،نقصان پہنچانے کا هَلَ هُنَّ كَشِفْتُ خُرِةً كيابيدوركر سكتے بين اس كى تكليف كو۔الله تعالى كى طرف سے جو د کھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے بیتمہارے بناوٹی معبود کیااس کو دور کر سکتے ہیں؟

ووسرى شق: أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ بِالراده كريالله تعالى مجصر مت بهنجان كا، مجهر حت سنوازنا جام مَلْ هُنَّ مُمْسِكَ رَحْمَتِه كيابيروك على بين اس كى رحت کو۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے،اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا،نہ جاجت روا ، نەفريادرس - خدائی اختيارات الله تعالیٰ نے کسی کونہيں دیے۔ اگر کسی کومل سكة توحضرت محدرسول الله مَا لَيْنَ كُو مِلْتُ مَر الله تعالى في آب مَا لَيْنَ الله عَلَيْنَ الله مَا لَيْنَ إِلَى مِن اعلان كروايا قُلْ لا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا [سورة جن]" آپفر ماديل كميل تمہارے لیے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ 'اورسورۃ الاعراف یارہ میں ہے خُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا " آپفرمادي مين اينفع نقصان كاما لكنبين ہوں۔''جب آپ اینے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو '' بدیگراں راجہ رسد '' اوركوئى كس باغ كى مولى ہے؟ سمجھنے كے ليے تو اتى بات ہى كافى ہے۔ اللہ تعالى فر ماتے بين قُلْ آپفرمادي حَسْمِي اللهُ ميرے لياللدتعالى كافى بجھے اوركى كا كوئى خون نيس ب عَلَيْهِ يَتَوَجَّلُ الْمُتَوَجِّلُونَ اى پر بجروساكرتے بين بجروسا كرنے والے۔ میں نے پہلے تو كل كامعنى بتلايا تھا ظاہرى اسباب اختيار كر كے ان كانتجہ رب تعالی برچھوڑ ناتو کل ہے۔شاعرنے کیا خوب کہاہے:

> ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کرونا پھراس کا نتیجہ رب پرچھوڑ و ۔ چھری تیز نہیں کرتااور کہتا ہے کہ میرارب پرتو کل ہے۔ بیتو کل نہیں تغطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کوشریعت میں تغطل کہتے ہیں۔

قُلْ يْقُوْمِ إِعْمَكُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ مَنْ يَالْتِنْ فِي عَذَا الْ يَخْزِيْ فِو يَعِلُ عَلَيْمِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّا آنُزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فكن اهْتَاى فَلنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا غُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ قَاللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مُوْتِهَا وَالْرَقِي كُمْ تِمُنْ فَيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتََّى ﴿ إِنَّ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّكَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ يَتَكُلُّرُونَ ﴿ آمِ النَّخَانُ وَامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعًاء قُلْ أَولَو كَانُو الاينلكون شَيًّا وَلَو كَانُو الاينلكون شَيًّا وَلَا يَعْقِلُون @ قُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْرَضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَلَّهُ الْمُأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهَ اذاهُمْ يَسْتَكِيْشِرُوْنَ عَ

نے نازل کی آپ پر کتاب لِلتَّاسِ اوگوں کے لیے بِالْحَقِّ حَلْ کے ساتھ فَمَنِ اهْتَدى پي جس في مدايت يائي فيلنفيه توايي نفس ك ليه وَمَنْ ضَلَّ اور جُوكُمراه موا فَإِنَّمَا لِي يُخته بات م يَضِلُّ عَلَيْهَا وه كمراه مواج اى ير وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مُ بِوَكِيلِ اورْبيس بين آپ ان يروكيل أَملنُهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ اللَّه تَعَالَى صَيْحَ لِيرًا بِعِانُولُ مِنْ مَوْتِهَا ان کی موت کے وقت وَالَّتِی کَمْ تَمُتُ اور وہ جانیں جوہیں مرتیں فی مَنَامِهَا ان كى نيندمين فَيُمنسِك الَّتِي بِس روك ليما اس كو قطى عَلَيْهَ الْمَوْتَ جَسَ يِر فيصله كرتا بِهِ موت كا وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى اور جِهورُ ويتاب دوسرى كو إلى أَجَلِ مُّسَتِّى ايكمقرر ميعادتك إنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتِ بِشُك اس میں البته نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم كے ليے جو غوروفكركرتى م أيماتَخَذُوا كيانهول نے بناليے ہيں مِن دُونِ اللهِ الله تعالى سے نیچے نیچے شُفعاء سفارش قُل آپ فرمادیں اَوَلَوْ كَانُوا كَيَالَرچِوه لَايَمْلِكُونَشَيًّا نه مول مالككى شے كے وَلَا يَعْقِلُونَ اورنهوه عقل ركهت مول قُل آپفر مادي بِتْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالى كے ليے مسفارش لَهُ مُلك السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اى كے ليے ہے شاہی آسانوں کی اور زمین کی شُرِّالیُّوتُرْجَعُون پھرای طرفتم لوٹائے جاؤگ وَإِذَاذَ كِرَاللّٰهُ وَحْدَهُ اور جب ذكر كيا جاتا ہے الله تعالى

www.besturdubooks.net

وصدة لاشريك الشمازَتُ سكرت بي قُلُوبُ اللّذِينَ ول النالوكول كم لَا يُؤْمِنُونَ إِلَا خِرَةِ جوا يمان بيس ركھ آخرت پر وَإِذَا ذُكِرَ اللّذِينَ اورجس وفت ذكر كياجا تا ہال كا مِنْ دُونِة جواس كے نيچ بي إِذَا هُمُ دَنْ تَنْشِرُ وْنَ تُواجِا تَا ہال كا مِنْ دُونِة جواس كے نيچ بي اِذَا هُمُ دَنْ تَنْشِرُ وْنَ تُواجِا نَك وه خوش بوجاتے ہيں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ اللهِ کَی اور کے میں کسی قسم کی کی اور کوتا ہی نہیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغیروں کا کمال اور خوبی ہے کہ جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور بیان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جو پچھان پر نازل ہوا ہے اس کومن وغن پہنچا کیں۔ دوسر بے لوگوں سے تو ہوسکتا ہے کہ ڈرجا کیں یالالچ میں آکر حق کو چھپا کیں یا گول مول کرجا کیں مگر اللہ تعالیٰ تو ہوسکتا ہے کہ ڈرجا کیں یالالچ میں آکر حق کو چھپا کیں یا گول مول کرجا کیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیغیر ان سب چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغیر نے قو می بولی اور زبان میں بنایا اور سمجھایا۔

الله تعالی کاارشاد ہے وَ مَ اَدُسَلُنَا مِنْ دُسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِعُبَيِّنَ لَهُمْ الراہِمِ : 2]''اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تا کہ وہ بیان کر ہان کے لیے۔'اگر پنجبرا پی قومی بولی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہہ عتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی ۔ اس لیے الله تعالیٰ نے جمت پوری کر دی تا کہ کوئی اعتراض نہرے اور نہ کی کواعتراض کرنے کا موقع ملے ۔ ویسے دنیا میں مخالف اعتراض کرنے سے باز تو نہیں آتے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آ دی ضد وعناد پراڑ مائے۔

الله تعالى فرمات مين قُلُ آب ان سے كهدويں يُقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى

مَكَانَتِكُمُ المحمري قوم تم مل كرواي طريقير - بينار اضكى إ اجازت نبيس ب کہتم کفرشرک برعمل کرتے رہو بلکہ مطلب ہے ہے کہ میں نے حق کھول کرتمہارے سامنے ر کھ دیا ہے اور ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے ليے تيار نہيں ہوتو پھرتم اپنے طريقے پڑمل كرو إنى عَامِل بيت مل كرنے والا مول البي طريقي فَسَوْفَ تَعْلَمُون لِي الله عن قريب تم جان لو على مَن يَانِيهِ عَذَاتِ يَخْذِنِهِ مَن بِرا تا عنذاب جواس كورسواكرد علا \_ كدايخ طريقي بمل کرولیکن اتنی بات ضرور جان لوکس پرعذاب آتا ہے جواس کو ذلیل ورسوا کر دے گا ق يَجِلُ عَلَيْهِ عَذَاتِ مُّ قِيْمُ اور كس يراتر تا إعذاب دائى دنيا من جوعذاب آئ كا وہ ذلیل ورسوا کر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائی ہے جوقبر برزخ سے شروع ہو گا۔اتنی بات کونہ بھولنا ہاتی مسمیں زبردتی منانہیں سکتا۔وہ اللہ تعالیٰ نے مسمیں اختیار دیا ہے جوجا ہوا ختیار کرواین مرضی سے فسمن شاء فلیوم من وَمَن شاء فلیک فر [سورة الكهف] " بس جو جاہے مرضى سے ايمان لائے اور جو جاہے مرضى سے كفر اختيار كرے۔' الله تعالى نه تو كسى كوايمان يرمجبوركر تاہے نه كفرير \_ پيغمبروں كے ذريعے حق و باطل سے اللہ کا مکردیتا ہے اور انجام بھی بتادیتا ہے۔ فرمایا اِنّیآ اَنْزَلْنَاعَلَیٰكَ الْحِیْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ بِشِكِ بَم نِے نازل كى آپ يركتاب لوگوں كے ليے ق كے ساتھ - بيہ ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔کاش! کوئی اس کتاب کو اول تا آخر سمجھ لے ان شاءاللہ تعالیٰ وہ صحیح معنیٰ میں انسان بن جائے گا۔ بید ق کے ساتھ اتری ماس میں حق ہے حق کی باتیں اس میں ہیں فَسَنِ اهْتَدَی فَلِنَفْسِه ہیں جس نے ہدایت حاصل کی تواہے نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا وَمَنْ ضَلَّ اور جو مُراہ

www.besturdubooks.net

ہوا فَاِنَّمَایَضِلُ عَلَیْهَا پی پختہ بات ہوہ گراہ ہوا ہے ای پر۔اس کی گراہی اس کے نفس پر پڑے گی،اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔اور یہ بھی یا در کھنا کہ یہ کتاب صرف مولو یوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ضروری ہے اس کو بجھنا ۔ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدئی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدئی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدئی ایک آدئی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدئی ایک آیت سیکھتا ہے سادی بغیر ترجمہ کے ساتھ اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آئیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آئیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے ذیادہ ہے حالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے والے سے ذیادہ ہے حالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر کا فی وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمایا وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِمُ بِوَ عِیْلِ اور نہیں ہیں آپ ان بروکیل۔ آپ و مبلغ ہیں اِن عَلَیْکَ اِلّا الْبَلغ [شوریٰ ۴۸]" آپ کے ذمہ ہے تق کی بات پہنچادیا۔ ' منوانا آپ کے فریضے ہیں داخل نہیں ہے جو مان لے گا وہ خوش قسمت ہاور برقسمت ہوضد پر اڑار ہے گا۔ آگاللہ تعالی فرماتے ہیں اَللہ یَتَوَ فَی الْاَنْفُسَ عِیْنَ مَوْتِهَا الله تعالی سُخ کِیْنَ مَوْتِهَا الله تعالی سُخ کِیْنَ مَوْتِها الله تعالی سُخ کِیْنَ مِوْتِها میں روح ہے جب کہ بدن میں روح ہے میات ہے ، سانس بھی لے گا نبض بھی چلے میں روح ہے جب کہ بدن میں روح ہے ، حیات ہے ، سانس بھی لے گا نبض بھی چلے گی مُکیا نا بھی ہضم ہوگا بدن کا سار انظام چلتا رہے گا۔ جتنی زندگی کی کو اللہ تعالی نے دی کے بدن کے بران کے بین ہوجاتی ہے اور موت کا ارادہ کرتا ہے توروح کو بدن سے کھنچ لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ خو پیس مرتبی کو بدن سے کھنچ لیتا ہے ان کی نیز میں۔ ان کی روحوں کو گھنچ لیتا ہے ان کی نیز میں۔ ان کی روحوں کو گھنچ لیتا ہے ان کی نیز میں۔ ان کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح

www.besturdubooks.net

کانہیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گوروج با قاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سور ہا ہوتا ہے روح اندر سے نکلی نہیں ہے بغل بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہور ہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے ۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو بالکل تھنچ لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ، نہ بغل چلتی ہے ، نہ سانس لے سکتا ہے ، نہ کھانا ہمضم ہوتا ہے ، نہ بدن کی نشو ونما ہوتی ہے۔ بھراس کو قبر میں اتاراجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی آ دمی و ہیں کھڑ ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعادُ رُوحُه فِنی جَسَیٰ ہوتا ہے ، نہ میں لوٹائی جاتی ہے۔ ' جسم کے ساتھ اتنات ہوتا ہے کہ جس سے نگیرین کے سوال سمجھ سکتا ہے۔

کیرین سوال کرتے ہیں مَنْ دَبُکَ نیک آدمی جواب دیتا ہے دہی اللہ ۔ وہ کہتے ہیں مَنْ نَبِیْکَ بیکہ اللہ علی محمد دسول الله علی اللہ علی اللہ علی کہتے ہیں ما دین نبیک بیک میں محمد دسول الله علی اللہ علی کہتے ہیں ما دین نبیک بیک میں الاسلام ۔ اور کافر ، مثر ک ، منافق سے جب سوال کرتے ہیں میں دین الاسلام ۔ اور کافر ، مثر ک ، منافق سے جب سوال کرتے ہیں میں دون کے بیل میں بیل جانتا ۔ وفن میں گئی دوایت ہے کہ میت ان کے جوتوں کی آ ہے بیل تو بخاری شریف کی دوایت ہے کہ میت ان کے جوتوں کی آ ہے بیل ہوتی ہے۔

## سفارشيول كى اقسام:

آآ ....ایک تو جان دارلوگ بین جیسے ود اسواع ، یغوث ، یعوق ، نصر ، فرضتے ، عزیر مالی عیسیٰ مالی ۔ جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ بیدان کی تکالیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں تو ان کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ مثلاً : عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مالیہ ہمارے نبی بین اور ادھران کا یہ نظریہ بھی ہے کہیں مالیہ کوسوئی پراٹکا دیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ ہے دھرت عیسیٰ مالیہ کوزندہ آسانوں پراٹھالیا گیا جماراعقیدہ یہ ہے۔ ہماراعقیدہ یہ اور ادھران کا یہ دھنرت عیسیٰ مالیہ کوزندہ آسانوں پراٹھالیا گیا جماراعقیدہ یہ اور ادھران گا اور ندان گوئل کیا ہے اور ندولی پر چڑھا یا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَا النساء : ے ۱۵]' ور ندان گوئل کیا ہے اور ندولی پر چڑھایا ہے

آآ ...... اور دوسری قسم سفارشیول کی، بت ہیں۔ جوانھوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ لیکن ایک بات یا در کھنا! وہ محض بتول کی بوجانہیں کرتے تھے جن کی شکل وصورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی کتاب میں نہیں ملے گی ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ محض پھروں کی بوجا کسی نے بیاں ہو عمر سیدہ بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ بیس بیں کلو کا پھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی پوجانہیں کرتے تھے جب تراشتے تراشتے تراشتے بانچ سیر کارہ جاتا اور ان کے کسی بزرگ کی شکل پر ہوجاتا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے ، اس کی نذر بھی مانتے اور سارا کچھ کرتے ۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشمہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کو تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کو تراش کی پوجا شروع

کردیتے۔

تو دراصل ان کی ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ان پھروں کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جوتمہارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذوں کے ساتھ تو کسی کو محبت نہیں ہے ان ہے بہتر اور زم کاغذی ہیں ان کے ساتھ تو کسی کرتا۔ دراصل محبت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جو کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کہ ان کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فر مایا کہاگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہان کو عقل ہو گئل آپ کہا دیں یّٹہالشّفَاعَہ تَحمیٰعًا الله تعالیٰ کے لیے ہے۔فارش۔الله تعالیٰ کے لیے سفارش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی من ذَالَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّا بِإِذْنِه [آية الكرى: ياره ٣] "كون بجواس كسامض سفارش كرسكي بغيراس كى اجازت کے۔'' قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی،سبلوگ پیدند میں ڈویے ہوئے ہوں گے۔حضرت آ دم ملائے، کے ماس جائیں گے کہ آب سے ہماری تبل جلی ہے الله تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ وہ کہیں گے فسی نفسی غسی کس منہ ہے جاؤں؟ اگراللہ تعالیٰ نے مجھ سے یو چھ لیا کے ممنوعہ درخت کوتو نے کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دول گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی ۔حضرت نوح مالیے کے پاس جائیں گے،حضرت ابراہیم ملاہے کے پاس جائیں گے،حضرت مویٰ ملاہے کے یاس جائیں گے،حضرت عیسیٰ مالنا کے پاس جائیں گے۔سب معذرت کریں گے پھر آنخضرت النافي كے ياس آئيں گے۔ميدان محشر ميں ايك مقام ہے جس كانام ہے مقام

محمودجس يرلواء الحمدلبرار بابوكا ،حمد كاحبضدا -اس مقام برآب ملاق رب تعالى كے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے یکھ مینی بمحامِد کم تحضرنی الَّان '' اللَّه تعالى مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جواب مجھے معلوم نہیں ہیں۔'' مند احمد کی روایت ہے کہ سات دن کا لمباسجدہ ہوگا یا چودہ دن کا ۔ بیساراعرصہ اللہ تعالیٰ کی حمہ میں مصروف رہیں گے۔اللہ تعالی فرمائیں گے یا محمد اِدْقع دَاْسَتَ اِشْفَعُ تُشَفَّعُ الصحد علی اسرا ما کرسفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ "تورب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرسکتا ہے؟ یہ بے جان کیا کریں گے؟ یا جن کے بت بنائے گئے ہیں ان کو کیامعلوم کہ س کو کہاں کیا تکلیف ہور ہی ہے؟ اب یہاں جو کوئی عیسی عليه كويكارے تو وہ تو اپنے مقام پر آرام فرمارے ہیں ان كوكيامعلوم كه اس بركيا گزر رای ہے؟ یہال کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله کہتا ہے سیرنا شخ عبد القادر جیلائی مینیدا ہے مقام پرآ رام فر مارے ہیں جنت میں مزے اڑارے ہیں ان کوکیا بتاكه ككھ ميں فلال آ دى كوكيا مور ما ہے؟ تو فر مايا كەسارى سفارش الله تعالى كے ليے ہے لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ اس كے ليے ہے شاہى آسانوں كى اورز مين كى۔اورياد رکھنا! ثُخَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھراس طرفتم لوٹائے جاؤگے۔جاناس کے پاس ہاس کی فکر کرو ۔

آ گے شرکوں کی تردید ہے۔ فرمایا ان کا حال ہے ہے وَ إِذَاذُكِرَ اللّٰهُ وَحُدَهُ اور جس وقت ذكر كيا جاتا ہے الله وحده کا شماز تُ قُلُوب الَّذِینَ لَا يُوْمِنُونَ بِس وقت ذكر كيا جاتا ہے الله وحده کا اشماز تُ قُلُوب الَّذِینَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ سِكُر تے ہیں، قنگ ہوتے ہیں ول ان لوگوں کے جوآخرت پر ايمان نہيں رکھتے۔ جب خالص تو حيد کا ذکر ہو پھر اچھلتے ہیں إِذَا قِيْسَلَ لَقُدُمُ لَا اِلْسَهَ إِلَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

یست عبید وی [صفّت: ۳۵] "جنان سے کہاجاتا ہے کہاللہ تعالی کے سواالہ معبود،
مشکل کشا کوئی نہیں ہے تو یہ عبر کرتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ "ان کو یہ بات ایسے نا گوارگر رق ہے کہ جس کا کوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَاذِ کِرَ الَّذِیْنَ مِن دُوْنِ ہَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَاذِ کِرَ الَّذِیْنَ مِن دُوْنِ ہَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جواللہ تعالی سے بنچ ہیں۔ اور وں کی قصے کہانیاں سائی جاتی ہیں تو اور حالص یہ نہیں ہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سادو کہ تو حید کی آیات ساؤ تو خوش نہیں ہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سادو کہ فلاں بابے نے بہاڑ جلادیا ، فلاں نے یہ کیا ، فلاں نے یہ کیا ، بڑے خوش ہوں گے۔ ان فلاں بابے نے بہاڑ جلادیا ، فلاں نے یہ کیا ، بڑے خوش ہوں گے۔ ان

\*\*\*

www.besturdubooks.net

# قُلِ اللَّهُ مَّرِ فَأَطِرُ التَكُمُ وَتِ وَالْأَرْضِ

علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَافِي الْرَيْنِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَايِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيْلُمُ الْمُوْمُرِيِّنَ اللهِ مَالَمُ يُكُونُوْا يَحْتَسِبُونَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوْا يَحْتَسِبُونَ ® وَبِكَ الْهُ مُرسَيّاتُ مَا كُسُبُوْا وَحَاقَ بِهِ مُرِيّاً كَانُوْابِ إِ يَسْتُهُزِءُ وْنَ®فَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُرُّدَعَانَا ثُمَّرِ إِذَا حَوَّلَنْهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِرْ بِلْ هِي فِتْنَةً وَ لَكِنَ ٱكْثُرُهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ قَالُهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكُمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كُسُبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَّإِ سَيُصِيبُهُ مُ سَيْانَ مَا كُسُبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلَمْ بِيعُ لَمُوا أَنَّ الله يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْكَأَءُ وَيَقُدِدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِقُوْمِ لُؤُمِنُونَ ﴿ يَ

MA bestardabooks net

يَخْتَلِفُوْنَ جَن مِين وه اختلاف كرتے تھے وَلَوْ اور اگر اَنَّ بِشك لِلَّذِيْنِ ظَلَمُوا اللَّولُول كے ليے جنھول نظم كيا حَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا جو کھے ہے زمین میں سارے کا سارا قیمشلہ معنه اوراس جیااس کے ساتھ مو لَافْتَدَوْابِ البتهوه فدبيرے دي ال كيماتھ مِن سُوِّءِالْعَذَابِ بُر عنداب سے بچتے ہوئے يَوْعَ الْقِلْمَةِ قَيامت والے دن وَبَدَ الْهُمْ اورظاہر ہوں گے ان کے لیے قبر الله الله تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چزي لَمْ يَكُونُولْيَحْتَسِبُونَ جَن كاوه مَمانَ مِين ركعت تق وَسَدَالْهُمُ اورظاہر ہوں گی ان کے لیے سیّات ماکتبول برائیاں جوانھوں نے کما نیں وَ كَاقَ بِهِمْ اور كَمِير عَلَى ال وَهُ فِيزَ كَانُو اللهِ يَسْتَهُزِ وَنَ جَسَ كساته وه مُعمَّما كرتے تھے فَإِذَا مَسَّر الْإِنْسَانَ ضَرِّ كِي جب بَيْجَى ب انان كوتكليف دَعَانًا جمين يكارتا ع ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَة عَرجب بم وے دیتے ہیں اس کو نعمت مِنَّا این طرف سے قال کہناہے اِنَّهَا پختہ بات ہے اُوینیا کا علی عِلْمِ بدی گئی ہے مجھے کم کی بنایر بل ہی فِیٹنا کا بلكه بيآز مائش م قَالْ الْحُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن ال مِن عاكثر نهين جانة قَدْقَالَهَا تَحْقَيْقُ كُلُّ بِيبات الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّولُول نے جوان سے پہلے تھے فَمَا آغُنی عَنْهُمْ لیل نہ کام آئی ان کو مّا کانوا يَكْبِبُونَ وه جِير جووه كماتے تھے فَاصَابَهُمْ لِيل يَبْجِيل ال كو سَيّاتُ

مَا كَتَ بَوْا وه برائيال جوانهول نے كمائيں وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اوروه لوگ جَمُون نَا فَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَه برائي جوانهول نے كمائى وَمَا هُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَه برائي جوانهول نے كمائى وَمَا هُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَه برائي جوانهول نے كمائى وَمَا هُمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

### ربطِآيات:

كُلُ دفعه بي بات بيان مو چكى ہے كہ علم الْغَيْبِ كامعنى ہے مّا غَابَ عَن

www.besturdubooks.net

المعنى جوچزي مخلوق عائب بي رب ان كوبهى جانتا باور الشَّهَادَةِ كالمعنى ہے جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے عالم الغیب والشہارہ ہے کیونکہ اللہ تعالی سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے آنتَ تَحْکُمُ آپ ی فیصلہ کریں گے بینی عِبادِل این بندوں کے درمیان قیامت والےون فی ما گانوافی و پختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بے شارایسی مثالیں موجود ہیں کہ جھکڑ ہے ہوتے ہیں تمل تک نوبت پہنچ جاتی ہے غیر مجرم ،مجرم بن جاتے ہیں اصل کا پتا ہی نہیں چلتا باوجود اس کے کے منصف مزاج جج اور وکیل بحث کرتے ہیں بڑاغور وفکر کرتے ہیں لیکن حقیقت پر پردہ پڑار ہتا ہے۔لیکن قیامت والے دن اللہ تعالی صحیح صحیح فیصلہ کریں گے حق اور باطل کے درمیان دور ھا دورھاور پائی كاياني موجائے گاحق حق موكا باطل باطل موگا، يچ سيج موگا جھوٹ جھوٹ موگا ہر شے كھركر سامنة جائى وَلَوْاَنَ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا اوراكر بِشك ان لوكول كے ليے جفول نظم كياد نيامين متافي الأزي جَمِيْعًا جو يجهز مين من بسارے كاسارا مو-یہاں اجمال ہے دوسری جگر تقصیل ہے میل ء الکارض ذَهَبًا '' زمین سونے سے جمری موئی ہو و لَو افْتَانی به [آلعمران: ٩١] "اگرچهوه اس کوفديدوي سي قبول نہيں کی جائے گی۔'صرف یہی زمین سونے کی بھری ہوئی نہیں قیمٹلک مَعَیهٔ اوراس جیما مزيد بھی اس كے ساتھ ہواور سونے سے جرى ہوئى ہو كافئد واب البته وه فديميں وروس مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ بُر عِداب سے بیخے کے لیے یو مَالْقِلْمَةِ قیامت والےون۔اگر بالفرض کسی مے یاس میساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہواوراتنی زمین اوربھی اس کے ساتھ ہوا وروہ برے عذاب ہے بیچنے کے لیے دے دے تو قبول نہیں کی

www.besturdubooks.net

جائے گی۔ پہلی بات توبہ ہے کہ یہ ہوگی کس کے پاس؟ یہاں برواخوش قسمت ہے جس کو چند گز کفن ہی مل جائے ۔ کتنے ہیں کہ ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس انگوشی ہوتو وہ اتار لیتے ہیں اور اگر ہوبھی تو تبول نہیں کی جائے گی۔ کتنامہنگا سودا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہوا دراس کے شل اور بھی ہویہ دے کر جان چھڑا نا جا ہے تونہیں چھوٹے گی۔اورسورۃ معارج پارہ ۲ میں ہے یکوڈ المُحُرمُ کو یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمَنِنٍ مِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّتَى تُنُّويْهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا " مجرم خوابش كرك كاك كاش وهاس دن كےعذاب سے بيخ کے لیےا پنے بیٹول کافدیہ دے دے اوراینی بیوی اورا پنے بھائی کوا درا پنے قبیلے کو جواس کو پناہ دیتا تھااورسب زمین پررہنے والوں کوبھی فدیے میں پیش کر دے پھرایے آپ کو بچالے ہرگز ایبانہیں ہوگا۔' اورسورہ لقمان آیت نمبر ۳۲ پارہ ۳ میں ہے یہ وما لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنًا "الدن بين كام آئے گاکوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لَيْ يَحْرِيمُ عَلَى " اورسورة نجم ياره ٢٨ ميس ٢ أَنْ لَا تَزدُ وَاذرةٌ وزْدَ ٱلْحُداى " كوئى محی دوسرے کا بوجھ بیں اٹھائے گا۔' وَبَدَ الْهُمْ مِّنَ اللهِ اور ظاہر مول گی ان کے ليے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چیزیں لَمْ يَكُونُو اَيَحْتَسِبُونَ جن كاوه دنیا میں مگان نہیں رکھتے تھے۔تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ بل صراط ان كرسامني موگا، دوزخ كي آگ اور شعلے ان كے سامنے مول كے ـ سانب، بچھوسامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پر ہے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق آ دمی کوتصور بھی نہ تھا کہان کا بھی حساب ہوگا۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جھوٹی ہے جھوٹی چیز کے متعلق یو جھا جائے گامثلاً: یو چھا جائے گا کہ سجد سے نکلتے وقت تو نے سٹر ھیوں میں تھو کا تھا،تو نے کیلا اور دیگر پھل کھا كرراستے میں پھنک دیئے تھے۔ بندے كے باتھوں كے طوطے اڑ جائيں گے كہ میں تو ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یو چھا جائے گا بتا بندے! تو نیکے سر بازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برتی ہے۔ آج تو ننگے سر پھرنا فیشن بن گیا ہے۔انگریز ہے ایمان نے ہمیں ہے ایمان کر کے مار نا ہے۔اگر کوئی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے ۔ پیسب چیزیں سامنے آئیں گی وَبَدَالَهُمْ اورظا بر تول كى ان كے ليے سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وه برائياں جوانبول نے كَمَاكُن بِينَ وَحَاقَ بِهِمْ اورَهُيرِ كَان كُو مَا وه چيز كَانُوْابِ يَسْتَهْزِ عُوْنَ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔مثلاً جب کہا جاتا تھا کہ دوز ٹ میں سانپ بچھو ہوں گے تو مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے تمہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز پھراس میں سانب ، خچر کے برایر۔ اتنی تیز آگ میں زقوم کا درخت اورضر بع کی حصار میاں ہوں گی بل صراط جو بال سے زیاد ؛ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگااں برے گزرنا بڑے گانیج آگ کے شعلے ہوں گے وہاں ہے کون گزرے گا؟ تود نیامیں جن چیزوں کاتم مذاق اڑاتے ہو پیسب چیزیں سامنے آئیں گی۔ جہنم میں زقوم اور ضریع بھی کھائیں گے اور کا فروں کو سانٹ اور بچھوبھی ڈسیں کے بیسب کھھ ہوگا فیاذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُدٌّ پس جس وقت پہنچی ہے انسان کو تکلیف دَعَانًا مميل يكارتا ہے۔ پھر الله، الله، الله، الله كا ضريس لگاتا ہے شَمَّ إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَةً قِنَّا لَيُحرجس وقت بهم ال كود ، دية بين نعمت اين طرف سے قَالَ كَهْمًا

www.besturdubooks.net

ہے اِنَّمَاۤ اُوْتِنْتُهُ عَلَیْ عِلْمِ پختہ بات ہے کہ بیدی گئی ہے جھے علم کی بنا پر۔جب مشکل میں پھنا ہوا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پس اللہ اللہ کرتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نواز تا ہے تو پھر ضدا کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے بیمیرے علم ، قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں ہن دی فِنْنَهٔ بلکہ بیآ زمائش ہے رب کی طرف ہے۔
رب تعالی دے کر بھی آزما تا ہے اور لے کر بھی آزما تا ہے قرل سے بنّ اُسٹان کے تو کہ منظم کو کا سے بیل میں سے بیس جانے قد قالعَ اللّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مُحقیق کہی میں اُن لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔
یہ بات ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔

#### واقعه قارون:

فرمایا که به باتین پہلے او گوں نے بھی کی بیں فَمَا آغنی عَنْهُمُ پس نہ کام آئی ان کو مَّا وه چیز کانُوٰایکیدبُوٰنَ جووه کماتے تھے۔قارون کی ایسی مضبوط کو تھی کے زلزلہ بھی آئے تو بے ظاہر دیواروں کونقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بدیختی کا وقت آیا تو الله تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین نے اس کو کھی سمیت ہڑ ب کرلیا۔ زمین نے ايانگلاكەنداس كاكوئى پتاچلاندۇشى كاپتاچلاكەكبال كى، اورنىنز انول كا - فَخَسَفْنَا بە وَبِهِ مَارِةِ الْأَدُّضَ [فقص: ٨] " يس بم نے دھنسادياس قارون كواوراس كے كھركو ز مین میں۔ 'اللہ تعالیٰ قا در مطلق ہے وہ سب مجھ کرسکتا ہے۔ آنخضرت مُنْكِيْنُ نے قر مایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کے تین جصے ، گاؤں کے گاؤں اور شہروں سے شہرز مین میں دھنسادیئے جاتیں مے۔ایک حسف مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہو گا اور ایک عرب میں ہوگا \_مشرق والا (حسف) جا ہے چین میں ہو، جایان میں ہو یا یا کتنان میں مغرب والا بوری میں ہوگااور عرب کے علاقہ میں اپنابیذ ہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیں ہیں یہی مقام زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

فرمایا فاصابہ فرسیات ماکستوا پی پنجیں ان کووہ برائیاں جوانھوں نے کما کیں۔ یہ پنجی ان کووہ برائیاں جوانھوں نے کما کیں۔ یہ پہلوں کے معلق ہے والذین ظلمتوامِن فولاء اوروہ لوگ جھوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے سیصین کہ فرقت کے ظالموں کو سایا جارہا ہے کہ صرف یہ کشبوا وہ برائی جوانہوں نے کمائی سیاس وقت کے طالموں کو سایا جارہا ہے کہ صرف یہ نہ جھیں کہ پہلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس وقت کے جو ظالم ہیں جووہ برائیاں کما کیں نہ جھیں کہ پہلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس وقت سے جو ظالم ہیں جووہ برائیاں کما کیں گے ان پر بھی ان کا وبال پڑے گا ، ان کی بھی گرفت ہوگی قرمتا ہے ہوئی ن اور مطلق ہے وہ ایک لمے میں نہیں جوہ ایک لمے میں ان کا دبال پڑے والے رب تعالی قادر مطلق ہے وہ ایک لمے میں دور عالم نہیں جوہ ایک لمے میں دور عالم نہیں جوہ ایک اسے میں دور عالم نہیں جوہ ایک اسے میں دور عالم نہیں جوہ ایک اسے میں دور عالم نہیں جوہ ایک المح میں دور ایک اس میں دور عالم نہیں جوہ ایک اس میں دور ایک اس میں دور ایک ایک میں دور ایک اس میں دور ایک سیال کا در بیانی کا دور ایک اس میں دور ایک اس میں دور ایک ایک کی دور ایک ایک کی دور ایک ایک کی دور ایک ایک کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کیا کی دور ایک کی دیا کی دور ایک کی دور

ساری و نیا تباہ کر سکتا ہے۔

پیچلے دنوں جایان میں صرف ستر ہ سینٹر زلزلہ آیا نھاان کی ریلوے کی جو پٹڑ یاں تباہ ہوئی تھیں جارسال میں بھی سیجے معنی میں درست نہیں ہوسکی تھیں حالانکہ جایان نے صنعت میں سارے بوری کی گردن جھکا دی ہے۔رب،رب ہے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا كيابيلوك بسي جانة أنَّ اللهَ يَنسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء بِي مِن الله تعالَى كشاده كرتا ہے رزق جس کا جاہے وَیَقْدِرُ اور تُنگ کرتا ہے جس کا جاہے۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے باس ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق اے زق ملتانہیں ہے اور بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ رز ق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کوایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔سب سے بڑی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کوئی نہیں ہے۔ صرف مال کو کتنی دیر کھالیں گے؟ دس سال ، ہیں سال ، سوسال ، آخر موت ے۔ مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنخضرت مَالْ اِللّٰ نے فر مایالوگ کہتے ہیں مسالسی مائسی میرامال میرامال - تیرامال وہ ہے جوتونے کھالیا ،استعال کرلیایا ہے ہاتھ ہے خیرات کردیاباتی مال تو دارتوں کا ہے۔اچھے ہوئے تو اچھی جگہ لگائیں گے بُر ہے ہوئے تو بدمعاشی کریں گے جواتھیلیں گے۔اس کا وبال تیری گردن پریزے گا کہتونے ان کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔فر مایار ب تعالیٰ جس کا جا ہے رزق کشادہ کرے جس کا جا ہے تنگ كرے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ بِ شَك اس مِس البته نشانياں بي الله تعالى كى قدرت كى لِّقَوْمِ لِيُوْمِنُونَ ال قوم كے ليے جوايمان لاتى بدوسرول كو بجھ نين آسكتى۔

\*\*\*

قُلْ يُعِيادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوْ إِعَلَى ٱنْفُيهُمُ لاتقنطوامن تخمة الله إن الله يغفرال أوب جبيعا إِنَّا هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَبُوْ إِلَى رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوالَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ تُمَّ لَا تُنْصُرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوا آخسن مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ يَالِّيكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ يَالِّيكُمُ الْعَنَاكِ بَغْتَا اللَّهِ وَانْتُمْ لِالشَّعُرُونَ فَأَنْ تَعَوُّلُ نَفْسٌ يُحَسُّرَ فِي عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِرِيْنَ فَاوَتَقُولَ لَوْآنَ اللَّهُ هَلْ مِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كُرَّةً وَأَكُونَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ﴿ بَالَى قَلْ جَآءَتُكَ الْبِينَ فَكُنَّ بُتَ بِهَا وَاسْتَكُبُرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ وَوَيُومُ الْقِيمَةِ تَرى الَّذِيْنَ كَنَابُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُ هُمُ مُسْوَدَّةً ۚ ٱلَّذِي فَيْ جَعَانُمُ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ بهت بَحْتَتْ والله برامهربان م وآنِيْبُو اور رجوع كروتم إلى رَبِّكُمُ النار بردار بوجاو وَأَسْلِمُوا اورفرمال بردار بوجاو لَهُ اللَّ عِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَهُ اللَّهَ كُمَّ عَنْ الْعَذَابُ عذاب شُعَلَاتُنْصَرُونَ كِرتمهارى مدرجهي نهيس كي جائع واتَّبعُوا اور پیروی کرو آخسین مَآآنُذِ لَ إِنَيْكُمْ بَهِمْ بات كی جوتمباری طرف اتاری كئی ج مِنْ رَبِّكُمْ تَهار الرب كَ طرف الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَانِيكُمُ الْعَذَابُ يهلاس علام عناب بَغْتَةً الطائك وَانْتُمُ لَاتَشْعُرُونَ اور تم شعور بھی ندر کھتے ہو آٹ تَقُوْلَ نَفْسِ یہ کہ کے کوئی نفس تُحسُر ٹی اے انسوں مجھ پر عکلی منافر طبت اس کارروائی کے متعلق جو میں نے كوتاى في جَنب الله الله تعالى كمعاملي وإن كُنت اورب شك مين تها تين الشخرين مصماكرن والول مين سے أوتقول يا وهُ الله عَلَيْ الله عَدَانِي الرب شك الله تعالى مجھ مدايت ويتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ البنه مِن بوتامتقيول مِن ع أَوْتَقُولَ ياكبوه حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ جَسُ وقت ديكھے گا وہ عذاب كو لَوْ أَنَّ لِيْ كَرَّةً الَّربِ شك ميرے ليے ہولوٹنا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ پس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے بکل کیوں نہیں قَدْجَاءَتُكَ مُتَحَقِّقَ آچَين تيرے پاک الیجی میری آیتیں فَکَذَبْتَ بِهَا پی تونے جھٹلایاان کو

www.besturdubooks.ne

وَاسْتَكَ بَرُتَ اورتونَ تَكْبركيا وَمُخْنَتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتَهَا تُوكَفُر كُرنَ والول میں سے وَیَوْمَ الْقِلْمَةِ اور قیامت والے دن تَری الَّذِیْنَ ویکھے گا ان لوگوں کو کے ذَبُوا عَلَی اللهِ جنھوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی پر وُجُوْهُ لَهُ مُسْوَدَّةً ان كَ جِبر عساه مول كَ النِّس في حَقَلْمَ كيا مہیں ہے جہنم میں مَثُوِّی لِلْمُتَكَبِّرِینَ مُعکانا تكبركرنے والوں كا۔ الله تيارك وتعالى آنخضرت عليها كوهكم دية بين قل آب كهدوي ميرے بندوں کومیری طرف سے اللہ تعالی کا حکم ہے ج لیجیادی الّذین آسر فوا اےمیرے وہ بندوجفوں نے زیادتی کی عَلَی اَنْفُسِهِمُ این جانوں پر، گناہ کیے، کوتا ہیاں کیں الا تَقْنَطُوْ امِن رَّحْمَةِ اللهِ تَاميد نه موالله تعالى كى رحمت سے - جا ہے كتن بھى ظلم كيے ہیں، زیاد تیاں کی ہیں۔مغفرت کے اسباب بہت ہیں کیکن ہوگی قاعدے کے مطابق ۔ مثلاً: ہم کہتے ہیں نماز پڑھوتو اس کا پیمطلب تو ہر گرنہیں ہے کہنہ وضو ہونہ وقت ہونہ قبلے کی طرف رخ ہواور پڑھلو۔ نہ کپڑے یاک ہوں ، نہ جگہ یاک ہواور پڑھلو، یہ نمازتو نہ ہوگی۔ بلکہ نمازیر سے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق بر هو۔ اس طرح گناہ کی سخشش اورتو یہ کے لیے بھی شرا نطابیں۔

اور یہ بات بھی تم کی دفعہ ن چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دوقتم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب بینا ، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سچ دل سے تو بہ کر سے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً: نماز ہے ، روزہ ہے ، زکوۃ ہے ، میکھن زبانی تو بہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں کر سے گا۔ نماز ذمے ہے اس کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہے اس کی قضا

کرے زکوۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تاخیر سے پڑھنے کی رب تعالیٰ سے معافی مائے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

### حقوق الله اور حقوق العباد كالمسئله:

حضرت امام اعظم الوحنيفه مُنسِيدٍ ،حضرت امام ما لك مِنسِدٍ ،حضرت امام شافعي مِنسِدٍ ، حضرت امام احمد بن عنبل مينية ، جاروں امام اور تمام فقهاء اس بات پرمتفق ہیں کہ نماز ، رُوزہ ، زکوۃ محض زبانی تو ہہ ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضانہیں ہوگی ۔ نمازیں قضا کرنے کاطریقہ میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب ہے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت ہے لے کراپ تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے ، دو دن لگ جائیں ، دس دن لگ جائیں ،مہینہ لگ جائے ، وقت لگا کرمغز کھیا کر اندازہ لگاؤ کاغذیرلکھ لوکہ میرے ذہبے فجر کی تقریباً اتن نمازیں ہیں،ان ہے دوجارزائد شار کرلو۔روز ہےمیر ہے ذہے تقریباً اتنے ہیں احتیاطاً مزید ڈال لو۔ جتنے ہے ان کی قضا کرو۔ یہی زکوۃ کا حکم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شار کرلو، نکالو۔ اگر ادا کرتے کرتے اجا تک بیار ہوگیا نماز روزے پورے قضانہیں کرسکا تو دصیت کرے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں ہیں اوراتنے روزے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر فدیے کی وصیت نہیں کرتا تو گناه گار مرے گا۔ فدیہ کتنا ہے ہرنماز کا؟ دوسیر گندم ہے موثا تخیینہ دوسیر گندم ۔ یانچے نمازیں اور ایک وتر ہے۔ وتر واجب ہے مگر عملی طور پر فرض ہے۔ تو بارہ سیر گندم ایک دن کی نمازوں کا فدریہ ہے یا اس کی قیمت۔

اسی طرح روزے کا فدیہ دوسیر گندم کے حساب سے دے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور بخت ہے اور بیمسئلہ بھی کئی دفعہ من چکے ہونمازوں کی قضا کرنے میں اسی طرح

تر تیب ضروری ہے جس طرح وقتی نماز دں میں تر تیب ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر سن کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں ادروہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ ان میں ہے ایک یر هتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ نیت اس طرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ پہلی پہلی کر کے نیت کرے گایا آخر سے شروع ہو کہ آخری پڑھتا ہوں باقی جورہ گئی ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کیے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی یر هتا ہوں کیونکہ وقت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے ۔ گرنیت دل کے اراد ہے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے دو نفل پڑھے جار پڑھے،ان کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے یڑھتا ہوں یاعصر کے پڑھتا ہوں۔ باقی نماز دں اور وتر اور سنت مؤکدہ کے لیے دفت کی تعیمن ضروری ہے۔ بیتو تفصیل تھی حقوق اللہ کی ۔ رہا مسکلہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھران کا حق ادا کرے تب اپنی ذمہ داری ہے فارغ ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کاحق بنآ ہے تو کیادیتے وفت اس کو بتا نا ضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یااس کو بغیر کچھ بتائے دے دے \_فقہاءکرام میں ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں! اس کو بتا نایڑے گا کہ تیری آئی چیزیں یارقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کردیے

دوسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالاً کہددے کہ تمہارا کچھ حق تھوڑ ایا زیادہ میرے ذمہ ہے جمجھے معاف کردو۔ وہ معافی دے دے تو معافی قبول ہے۔ تو فر مایا کہ میرے بندوں کو کہددو جنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اِنَّ الله یَغْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِیْعًا ہِ شک الله تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اِنَّ الله یَغْفِرُ الذَّافِ الله عَلَی الله تعالی الله تعالی می الله تعالی برا بخش والا ہے برا امہر بان ہے محض تو بہ تو بہ نہ کر وتو بہ کے ساتھ بیکا م بھی شک الله تعالی برا بخشنے والا ہے برا امہر بان ہے محض تو بہ تو بہ نہ کر وتو بہ کے بعد تم ما رے اندر ہے وَ اَنِیْبُوَ اللّٰی دَیّا کُھُ اور رجوع کروا ہے رب کی طرف تو بہ کے بعد تم ما رے اندر انقلاب آنا جا ہے۔

جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول دمبروروہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آ جائے پہلے کی طرح نہ رہے۔ اگر جج کے بعد بھی وہی حال رہاجو پہلے تها توسمجھوك حج مقبول نہيں ہوا۔ تو فر مايا رجوع كرواينے رب كى طرف وَأَسْلِمُو اللهُ اور فرمال بردار ہوجاؤاں کے ۔اسلام کامعنی ہے گردن جھکا دینا۔رب تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دواس کے احکامات کو مانو اور یا بندی کرو میر نے قبل آن یَّانیت کُمهُ الْعَذَابُ يَهِلِ السَّ كُمُ يرعذاب آئِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ كَمُرْمُهارى مدرجهي نهيس كى جائے كى جب عذاب آجائے گا۔كل كےدن سے آج كادن اجھا ہوآج كےدن سے كُلْ آنْ والا الحِيام و اوركياكرنا ؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا ٱنْزِلَ إِنْكُمْ اور بيروى کروبہتر بات کی جوتمھاری طرف اتاری گئ ہے میں زَبّکھ میمارے رب کی طرف ہے۔ جوتمھارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو ۔ تورات ، زبور ، انجیل بھی رب کی طرف سے اتاری گئیں ہیں اور صحیفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے۔قرآن کریم کی پیروی کرو تَشْعُرُ وَرَسِ اور مصيل شعور بھی نہ ہو۔ انسان اینے آپ کو بڑاسمجھتا ہے حالانکہ عاجز اور

انتهائی گہرے کنویں میں آدی ایک چھلانگ لگانے سے نیچ جاپڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نیچ جاپڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نکل نہیں سکتا اب تو خمیازہ بھگتا ہے۔ اور ہاتھوں کوکائے گا و یہ و م یہ عنی یک یہ آفر قان: ۲۵] '' اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کائے گا۔''اور انسوں کرے گاکہ کاش میں فلاں کو دومت نہ بنا تا اور میں نے بنالیا ہوتا اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ داستہ آؤ تَقُولُ لَوْاَنَّ اللهُ هَدَ لَدُولُ لَكُونُ اللهُ هَدَ لَدُولُ لَكُونُ اللهُ هَدَ لَدُولُ لَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالی کے کہا گر بے شک اللہ تعالی میں ہوتا متقبوں میں سے لیعنی اللہ تعالی میری ہوایت کے اسباب مہیا کر و سے میری ہوایت کے اسباب مہیا کر و سالم میل کہ اللہ تعالی نے ہوایت کے اسباب مہیا کر و سے ہیں۔ اللہ تعالی فی میری ہوایت کے اسباب مہیا کر و سے ہیں۔ اللہ تعالی فی میں اللم ذلک ال کتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں

کوئی شکنہیں ہے یہ ہدایت ہے متقبول کے لیے۔ اور ہدایت تمام لوگول کے لیے مقبول کے لیے متقبول کے لیے متقبول کے لیے متقبول کے ایم میں اسورة البقرہ ]

تَبلركَ الله فَيْ نَذَلَ الله وَ الله عَلَى عَبْدِه لِيكُونَ لِلْعلكمِينَ نَذِيرًا [سورة الفرقان]" بابركت ہو وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے پرتا كہ وہ وہائے وہ تمام جہان والوں كو ڈرانے والا۔" اللہ تعالى نے ہدایت كے اسباب مہیا كرديئے ، قرآن پاك جيسى كتاب دى ، تمام پغيروں كاسردار بھيجا، ہرزمانے ميں مبلغ بھيجے ، عقل كى وولت ہے نوازا۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل "میری
امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پینجبر تھے۔ "در ہے میں نہیں کام میں۔
یعنی وہ کام کرتے ہیں جوان کے پینجبروں نے کیا۔ الحمد للد! آج دین اپنی اصل شکل میں
موجود ہے اگر چہ اہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بردی بردی بردی بدعات اور رسومات
مسلط کی ہیں غیر دین کو دین سجھتے ہوئے۔ لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ شمیں دین
اصل شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن یاک کابر هنااور مجھنا ہر مسلمان برفرض ہے:

اور یا در کھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہرمسلمان مردعورت پرفرض ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر یت کی اس طرف توجہ ہیں ہے۔ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کریں گے میٹ ڈبٹ توجس نے دنیا میں رب کونہیں سمجھا اور وں کورب بنایا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال

www.besturdubooks.net

كريس من نَبيْكَ لوجس في المخضرت مَنْ الله الله وكالمين كي وه كس منه سے جواب دے گااور کیا جواب دے گا؟ پھر فرشتے کہیں گے لَا دَدَیْتَ وَلَا تَلَیْتَ " تَو دین سمجھانہیں تیرافرض تھا دین کوسمجھنا اور تو نے قر آن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قر آن کو مجھنا جاہیے تھا۔''اور پیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تونے خود دین کو سمجھااور نہ سمجھنے والوں کی پیری کی حق دوطریقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خود تحقیق کرے اورا گر تحقیق کا مادہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے ۔اس کے سوا حق حاصل نهيس موسكما أوتَقُولَ حِينَ تَرى الْعَذَابَ ياكم وه جس وقت ديم كاوه عذاب كو لَوْ أَنَّ لِيُ كَارَّةً الرب شك مير عليه بولونادنيا كاطرف فَأَكُونَ مِنَ انْ مُنْسِنِيْنَ پِس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے۔سورہ سجدہ، یارہ ۲۱، آیت نمبر ١٢ مي ٢ مين ك فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا " ين مين لوناد ا كهم الجَعْمَلُ كرين "اورسوره مومنون آيت تمبر ٩٩- ١٠٠ ميس ب قَالَ رَبّ ادْجعُون لَعَلِّهِيْ أَعْمَلُ صَالِحًا "أب يروردگار! مجهكووالس لوثادے تاكه من اجتم عمل كردل-"ارشاد مو كَا أَلَهُ تَكُنُّ اللِّي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ [مومنون ١٥] ' كياميرى آیات تم کو پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔'' فرمایا بالی قَدْجَاءَ تُك الینی كون بین تحقیق آچیس تیرے یاس میری آیتی قرآن تیرے پاس پہنچا،کلمہ تیرے پاس پہنچا،تق تیرے پاس پہنچا، پیغمبروں نے تبلیغ کی ،ان ك نائبين نے تمجمایا فكذُبْتَ بِهَا كِن ال بربخت تونے جھٹلادیا وَاسْتَكْبَرْتَ اور تونے تکبر کیا۔ کئی دفعہ بیحدیث من چکے ہو کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر بواتووه جنت مين بين جائے گا - تكبرس كوكت بين؟ بَطَدُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاسِ

www.bestardubooks.ne

تو کافروں کے چہرے ساہ ہوں گے۔ فرمایا آئیس فی جَهَنَّمَ مَثُوًی لِلْمُتَکِیْرِینَ کیانہیں ہے جہنم میں شھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یقیناً متکبرین کا ٹھکا نا دوز خے۔ اللہ تعالی نے انجام ہے جمیں آگاہ فرمادیا ہے۔ وہ وفت آنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ خفوررجیم ہے گرقاعدے کے مطابق۔

\*\*\*

وَيُنَجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّعَوَا بِمَفَازَتِهِ مَرُ لَا يَمْتُهُمُ السُّوْءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُّونَ ۞ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوتِ عْ وَالْكَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيرُونَ ﴿ قُلْ أَفْغَيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُكُ أَيُّهَا الْجُهِلُّون ﴿ وَلَقَلْ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونِنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا قَكُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ ۚ وَالْكَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يُوْمُ الْقِيمَةِ وَالسَّمُوتُ مُطُولِتُ يُمِينِهُ سُبُعِنَهُ وَتَعَلَىٰ عَيَّا أَيْثُورِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رِفِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرِي فَاذَاهُمْ قِيَامُ لِينْظُرُونَ ﴿ وَالشَّرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْدِ رُبِّهَا وَوْضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ إِللَّهِينَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ غُ

خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ الله تعالى عمر جيز كا خالق ٢ قَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْعً قَاكِيْلُ اوروہ مرچیز کا کارساز ہے لَا مَقَالِیُدُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ای کے لیے ہیں چابیاں آسانوں کی اور زمین کی وَالَّذِیْنَ کَفَرُوا اوروہ لوگ جھوں نے کفر كيا باليتِ الله تعالى كي آيات كا أوليِّكَ هُمُ الْخَيْرُونَ يمي لوَّكَ بين نقصان الله فالله قُل آب فرمادين أفَغَيْرَ الله كيالس الله تعالي ك غيركا تَأْمُرُونِينَ تُم مجهام ديت مو أعْدُد مين عبادت كرول أَيْعَا الجُهِلُونَ احجابُلُو وَلَقَدُا وُحِيَ إِلَيْكَ اورالبَتْ تَحْقَيْقُ وَي كُلُّ مُنَّ آبِ كَي طرف وَإِلَى الَّذِينَ اوران لوكول كي طرف مِنْ قَبْلِكَ جوآب سے يہلے تَ لَهِنْ آشُرَكْتَ البته الرآب فِشرك كيا لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ البته ضائع بوجائے گا آپ كاعمل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ اور البته ضرور بوجاوً كنقصان المان والول ميس سے بالله بلكه الله تعالى بى كى فاغبد يس آپ عبادت كري و كن مِنَ الشَّكِرِينَ اور موجاوَ شَكْر كُر ارول مِن ے وَمَاقَدَرُ واللهَ اورانھول نے قدرہیں کی اللہ تعالیٰ کی حَقَّ قَدْرِہِ جيها كون ع قدركر في كالأرْض جَمِيْعًا اورزمين سارى وَبُضَّتُه ال كَمْ عَيْ مِنْ مُوكًى يَوْمَ الْقِيْمَةِ قيامت والله والسَّمَاوْتُ اور آسان منظویت بیوینه لینے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں سیاخناہ و تَعْلَا يَاكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُونَ اللَّهِ عَمْلًا لللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُونَ اللَّهِ عَمْلًا لللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عِلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِ عَلَّ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَا

www.besturdubooks.ne

شريك تهرات بي وَنُفِخَ فِ الصَّوْرِ اور پھونكا جائے گا بگل ميں فَصَحِةً ﴾ يس بهوش ہوجا تيں كے مَنْ فِي السَّمَاطِيتِ جُواْ سَانُوں مِين بي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جوز من مين بين إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مُروه جس كوالله علي تُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخُرى كَمْ يَعْمَ يَعْمُ الْعَالِ كَادُوسُ كَامُ تَهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْنُظُرُونَ لِي احِيانك وه كُمْرِ بِهُ وَكُرُو مَكُمْرَ بِهُول كَمْ وَ أَشُرَ قَتِ الْأَرْضُ اور جِك الشَّعِ كَي زمين بِنُورِرَبِّهَا اليخرب كنور كساته وَوضِعَ الْحِينَةِ اورركم جائعً كَاب وَجِائَ عَبِالنَّبِينَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور كوابول كو وَقُضِي بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا جائے گاان کے درمیان بائحقی انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ اوران يرظم مهيل كياجائے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ اور بورابوراديا طت كابرتس كو مَّاعَمِلَتُ جواس فِعمل كيا وَهُوَاعُلَمُ بِمَايَفُعَلُوْنَ اوروہ خوب جانتاہے جووہ کرتے ہیں۔

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہولنے والوں کے چہرے سیاہ و کیھو گے قیامت والے دن راب ان کا ذکر ہے جوان کے مدمقابل ہیں جھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں باندھا، نہ شرک کا، نہ اولا دکا یعنی کسی بھی قتم کا شرک نہ کیا۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَیُنَجِی اللهُ الَّذِینَ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ دوزخ سے اور چروں کے سیاہ ہونے سے اور چروں کے سیاہ ہونے سے اور چروں کو تکلیف سے ان لوگوں کو

اتَّقَوُّ ابِهَفَ ازَيِهِهُ جُو بِي كفروشرك سے ان كى كامياني كى جگه ميں \_اوروہ جنت ہے\_ مفازه ظرف کاصیخه بھی بن سکتا ہے۔ پھر معنی ہوگا کامیانی کی جگہ اور مصدر میمی بھی بن سکتا ہے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کے ساتھ لیعنی اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے گا کہ يَمَسُّهُ هُوَ السَّوْعُ فَهِ مَهِ مِن يَنجِي ان كوكسى قتم كى كوئى تكليف نه بدنى ، نه ذہنى وَلا هُمَّهُ يَحْرَ نَهُ نَ اورنه وهُمُكِين ہوں گے مشركوں اور كافروں كى طرح جبيها كەكل كى آيات ميں یڑھ چکے ہو کہ کا فرنفس اپنی کوتا ہی برافسوس کرے گا۔ان کوکوئی عم نہیں ہوگا کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ ایمان لائے ، کفروشرک سے بیچے ، بُر ہے کاموں سے پر ہیز کیا۔ان کوئم کھانے کی ضرورت ہی ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے اللہ نجالِق کُلِ شَيْءِ الله تعالى بى مرچيز كا خالق ہے قَمْوَعَلَى كُلِّ شَعِنِ وَسِينِ وَ مَكِل كامعنى ہے کارساز، کام بنانے والا معنی ہوگا اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔کارساز ، حاجت روا، مشکل کشا، فریا درس، دست گیر صرف الله تعالی ہے لَه مَقَالِیندُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مقالید کامفرد مقلید مجی آتا ہے اور مقلاد مجی آتا ہے۔دونوں کامعنی جانی ہے۔ تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جا بیاں آسانوں کی اور زمین کی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاس مکان ، دوکان اور کار خانے کی جانی ہوتی ہے جب جا ہے کھولے اور جب جاہے بند کرے۔مطلب یہ ہوگا کہ آسانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خالق بھی وہی ہے ،رازق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سارے اختیارات ای کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں وَ الَّذِيْنِ كَفَرٌ وَابِالنِّ اللهِ اوروه لوك جنهول نے كفركيا الله تعالى كي آيتوں كے ساتھ أُولَمِكَ هُمُ الْخُسِرُ وْنَ يَهِي بِدِ بَحْت نقصان الله الله على رب تعالى يرايمان نہیں لائیں گے اس کو وحدہ لاشریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا پچھ نہیں گر سے گا۔ نقصان انسان اور جنات کا اپنا ہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت مثل کے پاس آیاجس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک تھا۔ کہنے لگے کہ جب سے آپ مَالْقِیْنَ نے لاالدالا اللہ کی رث لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مارکٹائی شروع ہوئی ہے۔ تحمروں میں لڑائی محلوں میں لڑائی ، بازاروں میں لڑائی ، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے یاس آئے ہیں وفت ملح صفائی کے ساتھ یاس ہونا جا ہے لڑائی جھٹڑے سے پچھنیں بنا۔ للندااس طرح ہونا جا ہے کہ ہم آپ کے رب کی اپنے جاکریں اور آپ ہمارے معبودوں ،لات،منات،عزیٰ کی پہنچا کریں۔ صلح صفائی کے ساتھ وقت یاس کریں۔ ریپیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا علی اے بی کریم مال آپ آپ ان سي كهدري أفَغَيْرَ اللهِ مَنَا مُرْوَنِي أَعْبُدُ كَياتُم مِصْحَكُم دية موالله تعالى كغيرى مي عبادت كرول آيعًا المبعلون اعجابلو! اعجابلوتم مجصے غير الله كى عباوت كرنے كا عَم دين مو وَلَقَدْ أُوْجِي إِنَّيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْمُرْبَعِ مَا لَيْنَا اور آپ ک طرف بھی وحی کی گئی اوران پنجیبروں کی طرف بھی جوآپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بهي وحي كي تناوي كي كي المن الأركت لَيْخ بَطَانَ عَمَلُك البعد الرآب فِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔شرک فتیج اور پُری چیز ہے پینمبر سے تو سرز د ہو بی نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ ہے کہ بالفرض والمحال آپ سے بھی صادر ہوجائے تو آپ کے اعمال بھی ا کارت ہوجا ئیں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر

ے شرک ہوجائے تو اس کے اعمال ضائع ہوجائیں گے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک کرے اور اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کی ایک نیکی ساری امت کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے کیکن شرک آنی کری چیز ہے کہ بالفرض آپ مَنْ اللَّهِ بھی کریں تو آپ مَنْ اللّٰ کے اعمال ضائع ہو جا کیں گے باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟

میں نے ایک مثال عرض کی تھی مثلاً دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ایک بڑا مٹکا دورہ کا بھر رومُن دومُن کا۔اس صاف ستھرے دورہ میں اینے ہی بیج کے پیشاب کے چندقطرے پر جائیں تو کوئی دیانت دار،صاحب فطرت آ دمی اس کو استعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بد دیانت کی بات نہیں۔ بددیانت تو مردہ چانوروں کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں۔کوئی دیانت والا آ دمی ینہیں کے گا کہ چلو جی!اس میں کوئی گدھے گھوڑے کا پبیثاب تونہیں ہےا ہے لخت جگر کے بییٹا ب کے چند قطرے اس میں بڑے ہیں میں اس کو استعال کرلوں ۔ تو جس طرح خالص دودہ میں چندقطرے پڑنے سے سارا دودھ بے کارہو گیاای طرح اعمال میں اگر شرک آگیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے ۔قرآن پاک میں پجیس پیمبروں کے نام آئے ہیں۔ساتویں یارے کے سولھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ يغيبرول كاماورباقيول كالجمالي ذكركيا ومين ابسائهم وذريتهم واخوانهم ال ك بعد فرمايا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " اورا كرية يَغْمِر بهي شرك كرتے تو ان كے عمل بھى ا كارت اور ضائع ہوجاتے \_''للبذامشرك كا كوئى عمل قبول نہيں ، ے۔اس کیےمشرک کے چھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز بی نہیں ہے تو

دوسروں کی کیا ہوگی۔سرحداور بلوچتان کے علاقے میں بدعات کافی ہیں گران کے مولویوں کی اکثریت کے عقائد کفرشرک والے نہیں ہیں صرف بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جتنے بر بلوی مولوی ہیں ان کے عقائد ہی بدل گئے ہیں ان کے پیچے نماز نہیں پڑھنی ۔اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیخنے کے لیے بر بلوی امام کے پیچے نماز پڑھی ۔اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیخنے کے لیے بر بلوی امام کے پیچے نماز پڑھو کی ہے تو اس کو کہرالینا۔ نماز بڑی تیمتی شے ہے۔ جیسے بے وضوا مام کے پیچے نماز پڑھو یا جس کے کپڑے بلید ہیں اس کے پیچے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی اپنی نہیں ہوئی۔ یہوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ اپنی نہیں ہوئی۔ یہوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپنا عمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

توفر مایا اگرآپ نے بھی شرک کیا تو البت آپ کا عمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے بن الله فاغبد بلکہ آپ الله تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اوروں کی بھی عبادت کرو آپ نے صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے و گئی قرب الله کی ہیں۔ الله تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے و گئی قرب الله کی ہیں۔ الله تعالیٰ نے آپ کوئی کی سے اس پر کہ متاقد کر والله آخی قذر ہ اوران مشرکوں نے الله تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہتی تھا قدر کرنے کا الله تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہتی تھا قدر کرنے کا۔ ان سے بوچھو آسان کس نے بنائے ؟ زمین کس نے بنائی ؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے بیدا کیا ؟ کہیں گے الله الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے بیدا کیا ؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ پھر جب بوچھو کہ سرکا دردکون دور کان اوردل کس نے دیا ؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ پھر جب بوچھو کہ سرکا دردکون دور

کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے ، علی جوری کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے۔ اوظالمو! ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو مان کریہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوروں کے سپر دکرتے ہوتم نے رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کاحق تھا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب تعالی ہے ما تکو۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ اور زمين ساري اس کي منهي ميں ہوگي يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَيامت والله والسَّمُوتُ مَظُويُّكَ بِيَمِيْنِهِ اورسار \_ آسان لینے ہوئے ہول گے دائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں آسان ہول گے اور بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں۔اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہودیوں نے کہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں۔فر مایا غُہاً ہے۔ آیدیہ م وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا '' یہودیوں کے ہاتھ جکردیے اوران پرلعن کی گئی ہےاس وجه ع جوانهول في كها بكل يك لا مُ مَنْسُوْطَتِن يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [الماكده: ١٣]" بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح جا ہے۔ 'اورسوزہ ص آیت نمبر ۵۵ پاره ۲۳ میں ب مامنعک آن تسخد لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَی "اے ابلیس! تحقیے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔' تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو قرآن سے ثابت ہیں آگے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہیں؟ نسی شے کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا فر مان ہے کہ لَيْسَ كُوثُلِهِ شَمَّى ءُ إِ شُورِي ١١ ] " نبيل إس كِمثل كوئي شيد" الله تعالى ك ماته بھی ہیں ،اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے،سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس يبي كبيل كي جواس كي شان كي لا أق بيل منبطنة وتعلى باك برب تعالى كي

ذات اور بلند ہے عَمَّا يُشُورُ كُونَ ان چيزوں ہے جن كويدر ب تعالىٰ كاشر يك بناتے ہيں۔ اس كاكوئى شريك نہيں ہے وَنُفِحَ فِي الضّورِ اور پھونكا جائے گاصور۔ اس كونخ اللّٰه وَ الله وَ الله

ے۔رب تعالی کے نور کی بیلی ہوگی سارامیدان محشر نور ہی نور ہوگالیکن کا فراس سے محروم ہوں گے۔ ہوں گے۔

مومن جب الله تعالى كى عدالت مين جائيل ك يَسْعلى نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِيهُمْ وَبِأَيْهُمْ [سورة حديد]" ان كانوران كسامن اوردائيل طرف موكاء" كافرول منافقوں کے لیے کوئی روشی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں سے کہیں گے أنْظُرُوْنَا نَقْتَبسُ مِنْ نُوْدِكُمْ "جارااتظاركروجم بهي روشني حاصل كرليس تهاري روشني ت قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَهِسُوْا نُوْرًا [سورة الحديد]" كهاجائ كالوث جاو چھے پس تلاش کروروشنی ۔' مرادیہ ہوگی کہ بینورتو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جاکر لاوَ فَخُدِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْد لَه بَابِ " يِس كَرْ ي كردى جائے گاان كے درميان دیوار'' اس کا دروازہ ہوگا کافراس طرف رہ جائیں گےمومن اس طرف رہ جائیں گے وَوَضِعَ الْحِيْبُ اور ركمي جائے گی كتاب - ان كا نامه اعمال برايك كسامن و جِائَءَبِالنَّبِيِّنَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور گوامول كو وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اورفيمله كياجائ كاان كررميان انساف كساته وَهُدُلايُظْلَمُونَ اوران برظلم نہیں کیا جائے گا۔

 آخری پینجبری امت میری گواہ ہے۔ تو صحابہ کرام میری تا نوح مالیا ہے۔ وہ قوم کج گی اے اللہ یہ ہمارے کا کہ اضوں نے سیجے معنی میں بہلیغ کا حق اوا کیا ہے۔ وہ قوم کج گی اے اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آئے بیسب سے آخر میں؟ اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے ہاں میرے بندو! ہم گواہی کس حیثیت سے دے رہے ہو؟ یہ کہیں گے اے پروردگار! ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح مالیا ہے دن رات ایک کر کے آپ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح مالیا کہ نوح مالیا ہے نے دن رات ایک کر حق اوا کیا۔ آگر آپ کی کتاب بی ہے اور یقیناً بی ہے اور آپ کا آخری پیغیر سی ہا ور آپ کی امت کی صفائی کے لیے۔ آپ بیٹی فرما کیں گے کہ میری امت نے بی اور سے گواہی دی ہے وَ وَ فِیْنَ کُلُ مَنْ مِن اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہا کا ہم اس کوجو وہ کرتے ہیں۔ وَ وَ فِیْنَ کُلُ مَنْ مِن کَا وَ اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔ وَ وَ فِیْنَ کُلُ مَنْ مَن کَا وَ اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔ وَ وَ فِیْنَ کُلُ مَنْ مِن کَا وَ اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔ مَن وَ اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔ مَن وَ اَن اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔ مَن وَ اَن اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔ مَن وَن اور اللہ تعالیٰ ہم جا تا ہاں کا موں کوجو وہ کرتے ہیں۔

\*\*\*

# وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ

جَهُنَّمُ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِعَتْ آبُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزْنَتُهُا الدُ بِأَتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ الْبِورَتِكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذأ قالوابلي والكن حقت كله الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ قِيْلَ ادْخُلُوْ ٓ اَبُوابِ جَعَلَمُ خِلِيْنَ فِيهُا فَيِمُ مَنُوى الْمُتَكَلِّرِيْنَ وَسِيقَ الَّذِيْنَ الْتَقَوْا رَبِّهُ مُر إِلَى الْجِنَّةِ نُمُرًّا حُتَّى إِذَا جِأَءُوْهَا وَفَتِعَتْ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهُ اخْلَانُ وَقَالُوا الحمد للوالذي صدقنا وغده وأؤرثنا الأرض نتنوأ مِنَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَتُكُاءً فَنِعْمَ آجُرُ الْعِيدِينِ ﴿ وَتُرَى الْمُلَيِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْعَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَّمِينَ ﴾

وَسِيْقَ اور چلائے جائیں گے الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا وہ لوگ جوکا فریں اللہ جَھَنَّمَ جَہٰم کی طرف زُمَرًا گروہ درگروہ حَثَی یہاں تک کہ اِذَا جَامِوْهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیتحت اُبُوَابُهَا کھولے جامِوْهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیتحت اُبُوَابُهَا کھولے جائیں گے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُمُ اور کہیں گے ان کو خَرَنَتُهَا اس کے چوکیدار اَلَمُ یَانِیکُمُدُرُسُلُ قِنْکُمُ کیا نہیں آئے تھے تہارے پاس اس کے چوکیدار اَلَمُ یَانِیکُمُدُرُسُلُ قِنْکُمُ کیا نہیں آئے تھے تہارے پاس

رسول تم من ع يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ جوتلاوت كرتے تقيم پر اليتِرَبِّكُمْ تہارے رب کی آیتی ویٹنورونگے اور ڈراتے تھے کہیں لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا تَهَارِ الران كَلَ اللَّاقَاتِ مِنْ الْوَا وَوَلَهِ مِنْ مِلْ اللَّهِ مِلْ كيول بين آئے تھ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَيَن لازم بو چكاكلمه عذاب كا عَلَى الْحُفِرِينَ الْكَارِكُرِ فِيلَ كَهَاجَا عَكَا اذخُلُقَ واخل موجاو أَيْوَابَ جَهَنَّمَ جَهُمْ كَدروازول سے خلدین فِيْهَا مِيشْدر مُوكَّال مِين فَينسُ كَتُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ لِي رُابِ مُكَانا تكبركرت والول كا وَسِيْقَ اورجلائ جانيل ك اللَّذِينَ التَّقَوْل وه لوك جوڈرتے رہ رَبَّهُمْ ایخ رب سے اِلک الْجَنَّةِ جنت کی طرف رُمَرًا كُروه دركروه حَتَّى يهال تككم إذَاجَآءُوْهَا جبآجانين م جنت كقريب وَفَيْحَتْ أَبُو ابْهَا الله حال مين كه كط مول كال كوروازے وَقَالَ لَهُ خُزَنَتُهَا اور كہيں گان كواس كے چوكيدار سَلْعُ عَلَيْكُمْ سَلَاتَى مُوتم ير طِبْتُهُ مَارك مُوتم كو فَادْخُلُوْهَا يِل داخل ہوجاؤاس میں خلدین ہمیشہر ہے والے وَقَالُوا اوروہ کہیں گے الْحَمْدُينُهِ تَمَامِ تَعْرِيقِينِ اللَّهُ تَعَالَى كَ لِيهِ الَّذِي وهذات صَدَقَنَا وَعُدَهُ جس نے سیا کیا ہمار ہے ساتھ اپناوعدہ وَاوْرَ شَاالاً رُضَ اور ہمیں وارث بنایا زمن كا نَتَبَوَّأُ مِن الْجَنَّةِ بَمْ مُكانا بنات بين جنت من حَيْثُ نَشَآء

ذخيرة الجنان

جہال ہم چاہیں فَنِعْمَ اَجُرُ الْعٰمِلِیْنَ کیں کیا اچھا ہے اجر کمل کرنے والوں کا وَتَرَی الْمَلَہِکَةَ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کَافِیْنَ مِنْحَوٰلِ الْعَرْشِ کھیرنے والے ہوں گے عرش کے اردگرد یُسَیِّحُوٰنَ یِحَدِرَیِّهِمُ الْعَرْشِ کھیرنے والے ہوں گے عرش کے اردگرد یُسَیِّحُوٰنَ یِحَدِریِّهِمُ الْعَرْشِ کھیرے والے ہوں گے ایک مرکی وقیضی بَیْنَهُمُ اور فیصلہ کردیا جائے گاان کے درمیان بائحق حق کے ساتھ وقیل اور کہا جائے گاان کے درمیان بائحق میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا الْحَمْدُ اللهِ وَالاہے۔

### ميدان حشر كامنظر:

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گاتو جہال کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، نیکوں کو اعمال نامددا کیں ہاتھ میں ملے گا اور بُروں کو ہا کیں ہاتھ میں برچہ ملے گا۔مومنوں پرکوئی گھراہٹ بیس ہوگا ہے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی اسورۃ الا نبیاء]'' ان پرکوئی رعب اور ڈرنہیں ہوگا ہے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی کہریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں کے دل بدن کا نہ رہے ہوں گے سارا منظریا منے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وَسِیْق ۔ واو عاطفہ ہاور سیْق سَاق یَسُوق سے ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وَسِیْق ۔ واو عاطفہ ہاور سِیْق سَاق یَسُوق سے ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا۔ تھا۔ کے وزن پر،اور چلائے جا کیں گے الَّذِینَ کُفُرُ قَ ا وہ لوگ جوکا فر ہیں اِلیٰ جَمَامُ کُلُونُ مِنْ اِ ۔ زُمُورَۃٌ کُلُ کُرِیْ اِ اِس کا معنی ہے ہا عت، گردہ وہ جہنم کی طرف گردہ در جمنہ کی طرف گردہ در

گروہ۔ یہود یوں کاعلیحدہ گروہ، عیسائیوں کاعلیحدہ گروہ، ہندووں کاعلیحدہ گروہ، بدھمت
کاعلیحدہ گروہ، سکھوں کاعلیحدہ گردہ، شرکوں کاعلیحدہ گروہ، زانیوں کاعلیحدہ اور شرابیوں کاعلیحدہ گروہ ہوگا ﷺ اِذَا بِحَامِیْ فَعَلَم اللّٰ کَ کہ جب جہم کے پاس پہنچیں گے فیتِ حَتْ اَبُوائِهَا کھولے جائیں گے درواز ہاں کے۔ یونکہ جہم تو مجرموں کے لیے جیل ہوائی الله کا دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب مجرم دروازے کے پاس پہنچیں۔ اندر کرنے کے بعد پھر دروازے بند کرد ہے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مُحَنَّ نَتُهَا ۔ خَسَزَنَة بِحَمْ بِدِی ہِ مَالَ کَ مُحَنَّ دربان، چوکیدار۔ اور کہیں گے ان کو دربان، چوکیدار۔ سورہ در پر بیان، چوکیدار۔ سورہ در پر بیان، چوکیدار۔ سورہ در پر بیان، چوکیدار۔ سورہ در پر بیان کے بعد پر بان کی ہوئی اس کے ان کو دربان، چوکیدار۔ سورہ در پر بیان کی ہوئی اس کے ان کو دربان، چوکیدار۔ سورہ در پر بیان کی ہوئی کے ان کو دربان، چوکیدار۔ اور کہیں گے ان کو دربان، چوکیدار۔ سورہ در بیان میں ہوئی اس کے عملیہ اس کے عملیہ کے اس کو دربان کی ان کو دربان کی ان کی مولی کے ان کو دربان کی ان کی دربان کی معنی دربان کی ہوئی کے دربان کی کھی اس کے عملیہ کے ان کو دربان کی ان کو دربان کی ان کی دربان کی ان کی دربان کی کھی کے دربان کی ان کی دربان کی دربان کی کھی کے دربان کی درب

وہ دربان کہیں گے اکفیانی کے فرسٹ قینے کی کہیں آئے تھے ہمارے

پاس رسول تم میں سے یہ کو رسے کا کہے کا لیت رہ گف جوتم پر رب کی آئیس تلاوت

کرتے تھے۔ اللہ تعالی کے احکام سانے والے پنج برکیا تمہارے پاس نہیں آئے و

ہنانور وَ نَکے فرافۃ اِ وَ مَرات سے تھے ہمیں تمہارے اس ون کی طلاقات

ہنانور وَ نَکے فرافۃ اِ وَ مَرات سے تھے ہمیں تمہارے اس ون کی طلاقات

ہنانور ون نے تمہیں نہیں بتلایا کہ قیامت قائم ہوگی ، اللہ تعالی کی عدالت کے گی ،

رب تعالی کے ساتھ تمہاری طلاقات ہوگی ، نیکی بدی کا سوال ہوگا۔ کیا پینج بروں نے نہیں

بتلایا تھا؟ آئے بہتی شا جلے آرہ ہو قالوا بکل کا فرید کا رکھیں کے کول نہیں پنج بر

میں اللہ تعالی کے احکام ساتے تھے والے نے تھے گلے کہ الکہ کا کہ کہ کے کول نہیں پنج برا کہ کے انکار کیا

عذاب میں پھنس گئے ۔ پنج براللہ تعالی نے اپنی تو می کی ذبات میں بیسے تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں پیشے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ عذاب میں پیش گئے۔ پنج براللہ تعالی نے اپنی تو می کی ذبات میں بیسے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ عذاب میں پیش گئے۔ پنج براللہ تعالی نے اپنی تو می کی ذبات میں بیسے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ عذاب میں پیش گئے۔ پنج براللہ تعالی نے اپنی تو می کی ذبات میں بیسے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ عذاب میں پیش گئے۔ پنج براللہ تعالی نے اپنی تو می کی ذبات میں بیسے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کہ کے عذاب میں پیش گئے۔ پنج براللہ تعالی نے اپنی تو می کی ذبات میں بیسے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کے کہ بیا کہ کوئی ہے نہ کہ کی کی کی کوئی ہے نہ کہ کوئی ہے نہ کہ کے کہ کی کی کی کوئی ہے نہ کے کہ کوئی ہے نہ کہ کوئی ہے نہ کہ کوئی ہے نہ کہ کوئی ہے نہ کہ کی کوئی ہے تا کہ کوئی ہے نہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے نہ کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کی کو

ہمیں ان کی بات ہمجھ نہیں آتی ۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں سے آئے تا کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ رہے گئی لوگ ہمیں کیا سمجھا کیں گے۔ پھر کسی پنجبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پنجبر ہوا ہے نہ کا نانہ بھینگا نہ نگڑ انہ تھتھا (زبان رکنے والا)، تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ شوشے چھوڑنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کافر ہے ، مشر

تو کہیں گے پی بھرتو آئے تھے لیکن ہم نے مانا ہیں قین کہاجائے گا اذھ کو آ آبو اب بھن داخل ہوجاؤ جہنم کے دروازوں سے فورا یہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔
عذاب کی طرف خوشی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزا برداشت کرنے کے لیے کوئی
عزاب کی طرف خوشی ماریں گے یہ وم یک غون اِلَی نَادِ جَھنَّم دُعًا [سورة
علام]" جس دن دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجرم بھی ہوں گے
قیو تھن کو بالنّدو اجسی والا فی کام آسورہ رحمٰن آ" پس پکڑا جائے گاان کو پیشانیوں اور
پاؤں ہے۔" جیسے دنوں کو تھائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کر فرشتے دوز خیس پھینکیں گے
فیلدین قینے اللّه میں مورٹ کے دوز خیس ہوگئیں گے
نکلانا نصیب نہیں ہوگا فی بلنس مثنو کی المنت کینے بین کی برائھ کانا ہے تکبر کرنے والوں
کا دنیا میں تکبر کیا حق کو تسلیم نہیں کیا جی کو ٹھکر ایا اس کا متبی تمہارے سامنے ہے اس کا مزا

#### مومنين كأحال:

فرمایا وَسِیْقَ الَّذِیْنِ الْقَوْلِ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے رَبَّھُ مُ اپنے رب ہے۔ دنیامیں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف تھا جن کو چلایا

جائے گا اِنک الْجَنَّةِ زُمَرً ، جنت کی طرف گروہ درگروہ مجاہدوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، كثرت سے نماز يرجے والوں كا كروہ علىحدہ ہوگا ،كثرت سے روزے ركھے والوں كا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے توبہ تحریے والوں کا گروہ علیجدہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بڑے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو درواز وں ہے یا ہر ہی نظر آرہی ہول گی حَتِی اِذَا کِی آءِ فِھا یہال تک کہ جب وہ پہنچیں گے جنت حقریب و فینحت آبوائها اس حال میں کہ کھلے ہوں کے دروازے جنت کے۔ جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی بردامہمان آتا ہے تواس کے لیے دروازے پہلے سے سجائے جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کی مثال جیل کی ہےجیل کے دروازے بندہوتے ہیں۔ مجرموں کواندرداخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں پھر بند کر دیئے جاتے ہیں۔تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے وَقَالَ لَهُ مُخَرِّنَتُهَا اور كهيل كان كوجنت كدربان اور چوكيدار سَلقً عَلَيْكُمْ سلام ہوتم براہے جنت میں داخل ہونے والو۔ برسی عقیدت اور محبت کے ساتھ فرشتے ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے طِنٹھُ خوش رہو، جی آیا ل نوں ،خوش آمدید،مبارک ہوتمہیں جنت میں آنے والو۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو جنت کے فرشے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشبو کیں لے کرآتے ہیں۔ جنت کے کیڑوں میں لیبیٹ کراو پر لے جاتے ہیں۔آسان کے درواز حقریب ہوتے ہیں۔مومن کے ایمان اور مل صالح کی خوشبواو پر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ

اس کواس در دازے سے لے جاؤ۔ تو ہر در دازے دالے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح ہمارے دروازے سے داخل ہو کرعلیین تک جائے ۔ کیاخوش قسمتی ہے۔اور جب کوئی بُرامرتا ہےتو آسان تک اس کی روح کوبھی اٹھایا جاتا ہے مگر کا تُسفَتَہ ہے تھے ہے الْآنِ ۔۔۔۔۔وَابُ [اعراف: ۲۰۰۰]" نہیں کھولے جائیں گےان کے لیے آسان کے دروازے۔'' فرشتے کہتے ہیں اس کو دفع کرویہ بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں ہے اس کو پینیک کرساتویں زمین کے نیچے مقام ہے جین وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے ، مبارک دیں گے حکم ہوگا فَادْخُلُهُ هَاخُلِدِيْنَ لِيسَمِّ واخل موجا وُجنت مين بميشدر بين واليه بنت مين تم بميشه ہمیشہ رہو گے ۔ در داز ول سے باہر فرشتے سلام کریں گے ادر اندر حورثیں اور غلمان انتظار میں ہوں گے وہ سلام کریں گے۔جنتی ایک دوسرے کوملیں گےتو سلام کریں گے۔ اللہ تعالى كى طرف ي بين آئة الله قولًا مِّنْ دَّبّ دَّجِيم [سورة يلين]" بنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی کا گھر۔کوئی ہے ہودہ بات اور گناہ جنت مِن أبيل موكا لا يسمعُون فِيها لَغُوا ولا تأثِيمًا [سورة الواقع]" نبيس نيل گے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور گناہ کی بات۔ '' نہ وہان کسی کی غیبت ہو گی اور نہ دل آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کےخلاف کسی کے دل میں پُر اجذبہ نہیں ہوگا۔سورۃ حِجرآ يت نمبر ٢٨ الياره ١٣ المي ب وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْدِهِمْ مِنْ غِلَّ الْحُوانًا عَلَى سُرُد مُتَقبلِينَ "اورجم نكال ليس كے جوان كے سينے ميں بوكا كھوث اس حال ميں كهوه بھائی بھائی ہوں گے۔" تختول پر بیٹے ہوئے آمنے سامنے وَقَالُوا اور کہیں گے الْحَمْدُ كِينُهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وه رب جس في النا وعدہ سپاکردکھایا۔ رب تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لا و کے عمل صالح کرو گے میرے پیغیبروں کی اطاعت کرو گے میرے احکامات کو تعلیم کرو گے تو میں تہہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالی نے وعدہ بورا کردیا ہے ہمیں جنت میں داخل کردیا ہے وَاوْرَشَنَا اللّٰرُضَ اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا ہے تَدَبَدَوًا مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءِ ہم اللّٰرُضَ اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا ہے تَدَبَدوًا مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءً ہم اللّٰرُضَ کا وارث بنایا ہم چاہیں۔ جنت میں جہاں کوئی چاہے گا جگہ بنائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور وین رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور وین کے کوئی نہیں ہوگی جہاں کوئی جانا چاہے گا جانے گا منہ ویز ہے کی ضرورت نہ چوری ڈاکے کا کوئی خطرہ۔ جوچاہیں گان کو ملے گا جانے گا منہ ویز ہے گا منہ ویز ہے گا تھے ہوگا جو وہ چاہیں گے۔'ادھرارادہ کیاادھروہ چیزل گئی۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی کے گاا ہے پروردگار! میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا کچھ نبیں ال رہا؟ وہ کہے گاا ہے پروردگار! سب پچھل رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آخضرت میں گئے نفر مایا کہ رب تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کھڑے کھڑے جنت کی زمین میں دانے پچھینے گااس کے سامنے نصل اُگ گی، کچے گی اور کٹ جائے گی۔ پھراس کے سامنے بھریاں گڈیاں ( گھے ) بن جائے گیں امثال العبال پہاڑوں کی مثل ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مقال خور الغیلین پس کیاا چھا ہے اجر مثل رائے منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مقال خور الغیلین پس کیاا چھا ہے اجر مثل رائے مائے مائے کی ایمان اور کمل صالح کے ساتھ ملے گی ایمان اور کمل صالح کے ساتھ ملے گی۔ بندہ ازل سے نہنتی ہے نہ دوزخی۔

میں جہتم بھی جہتم بھی ہے دندگی بنتی ہے جنت بھی جہتم بھی ہے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فرمایا وَتَرَی الْمَلَیِّ کَةَ اورا بِ فاطب دیکھے گا تو فرشتوں کو حَاقِیٰنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ گھر نے والے ہوں گے ،احاطہ کے ہوئے ہوں گے عرش کے اردگر در شتے ہی جب عدالت لگے گی اور رب تعالی لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے اردگر دفر شتے ہی فرشتے ہوں گے گی اور رب تعالی لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے اردگر دفر شتے ہی فرشتے ہوں گے گئی ہوں گے گئی ہوئے ہوں کے گئی ہوئے ہوں کے اردگر دفر شتے ہی بیان کریں گے اے درب کی حمد کے فرشتے ہوں گے گئی ہوں گے ہوئے ہوں ہے درب کی حمد کے فرشتے ہوں گے گئی ہوں گ

فرشتوں کی تبیج ہے سبحان الله و بحدہ سبحان الله العظیم ۔ صدیث پاک میں آتا ہے جوآ دمی یہ جملے اخلاص کے ساتھ پڑھتار ہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ گرجم بڑے جلد باز بیں دودفعہ پڑھنے کے بعدد کھتے ہیں کہ دروازہ کھل اس کے گرجم بڑے جلد باز بین دودفعہ پڑھنے کے بعدد کھتے ہیں کہ دروازہ کھل گا کہ دروازہ کھل اس کے کہ بیس تجر بہ کرو پڑھتے رہوان شاء اللہ العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تُسَرِّدُنَیُّ البَهَائِم ''ای کلے کی برکت سے جانوروں کورزق دیاجاتا ہے۔''انسانوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بَیْنَهُ مُ بِالْحَقِی اوران کے درمیان فیصلہ ہو جائے گاحق کے ساتھ۔ انسانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان۔ دودھ کا دودھ پائی کا جائے گاحق کے ساتھ۔ انسانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان۔ دودھ کا دودھ پائی کا بیانی ہوجائے گا۔

آئ د نیابددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔عدالتیں اپنی صوابد پیر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گر فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے شار واقعات ہیں کہ دیانت دار بچے ہوتے ہیں دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں گر غلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مخالطہ نہیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا وَقِیْلَ اور کہا جائے گاہر

طرف سے صدائیں بلندہوں گی الْحَدُدُلِدُورَبِ الْعُلَمِينَ مِنَام تَعْرَيْفِيلِ الله تعالیٰ کے لیے بیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

\*\*\*\*



بنز الله الجمالة

Condition Condition Style Styl

**有实力 雅 沙山木 都 有实动 如 沙山水 如 毛火河** 

تفسير

(مکمل)

جلد ۱۷

. 

# 

## 

خدّ فَ تَنْزِیْلُ الْکِتْ اتاری موئی ب کتاب مِنَ الله الله الله الله الله الله عن الله الله الله عن الله عن العزیز جو عالب ب العینیم جو جانے والا ب خافیر الذّ ب بخشے والا ب گناه کو وَقَابِلِ الشّوْبِ اور توب تبول کرنے والا ب خافیر الذّ بُ بخشے والا ب گناه کو وَقَابِلِ الشّوْبِ اور توب تبول کرنے والا ب شدیدالحقاب مخت سر اوالا ب ذی الطّوْلِ انعام واحسان والا ب شدیدالحقاب منبس کوئی الد مروی الدّ والد می طرف لوٹنا ب کا الله الله مروی الله مروی الدّ والد منبس کوئی الد مروی الدّ والد منبس کوئی الد مروی الدّ والد منبس کوئی الد مروی الدّ والد منبس کوئی الدّ مروی الدّ والد موافی الدّ مروی الدّ والد منبس کوئی الدّ مروی الدّ والد منبس کوئی الدّ مروی الدّ والدّ والد منبس کوئی الدّ مروی الدّ والدّ و الدّ و الدّ

ہے متایجادِل نہیں جھر اکرتے فِ ایْتِ اللهِ الله تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں اِلَّاللَّذِيْنَ كَفَرُوا مُروه لوگ جوكافر بي فَلَايَغُرُرُكَ لِي نه دهو کے میں ڈالے آپ کو تَقَلَّبُهُمْ فِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھرناشہروں میں كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ جَمُلًا يَان سے يہلے قَوْمُ نُوْجِ نُوح كَ قُوم نَ قَ الأخراب مِنْ بَعْدِهِمْ اوربهت ع كرومول نان كے بعد وَهَمَّتْ الشائمة اوراراده كيابرامت نيرسولهم المارسول كيارك مِن لِيَاخُذُوهُ تَاكِهِ الكُورُفَارِكُرِين وَجُدَنُو إِيالْبَاطِل اورجُهُرُ اكيا انہوں نے باطل کے ہتھیار لے کر لیڈ حِضُوابِ الْحَقّ تاکہ پھلادی اس باطل كذر يع في فَاخَذْتُهُمْ يس مين في بكر اان كو فكيف كان عِقَابِ بِين سَ طرح هي ميري سزا وَكَذَلِكَ اوراى طرح حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ثابت مواآب كرب كافيعلم عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَا ان لوگوں يرجنهوں نے كفركيا أَنَّهُ مُ أَصْعُبُ النَّارِ بِشك وہ دوزخ والے

## مردِمومن کی حق گوئی:

اس سورت کا نام مومن ہے۔ بیمکہ مکر مہ میں نازل ہوئی اس کے نو (۹) رکوع اور پچاسی (۸۵) آبیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا پچاسی (۸۵) آبیتیں ہیں۔ اس سوحق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقبل تھا اور یہ فرعون کا پچا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقبل تھا اور ایپ فرعون کا پچا زاد بھائی تھا اور اس کی کا بینہ کا رکن تھا۔ یہ موی علائے پر ایمان لاچے کا تھا مگر اپنے ایمان کا

اظہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کابینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ذرو گونئی آ قُتُل مُوسیٰ '' میں موکی مالیے، کول کرنا جا ہتا ہوں۔' مجھے بالکل ندرو کنا اس نے میرا کلیجہ جلا دیا ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ مردمومن بول پڑا کہ اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچیس کے کہ فرعون نے موئی مالیے، کے لی کا جیاجہ کو اس کی کا بینہ کارکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ غلط بات کون کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرا کے ثقة آدی بھی اس کی ترویک کے کہ فرض کفایہ اوا ہوگیا ہے۔ ترویک مارے گناہ سے فیج کے کہ فرض کفایہ اوا ہوگیا ہے۔

مثال کے طور پرتم میں ہے کوئی غلط بات کرے اور میں اس کا ردکر دوں کہ تو نے غلط بات کی ہے تو تم سارے گناہ ہے نے گئے اور اگر کوئی بھی تر دید نہ کرے تو سب گنہگار بین کیونکہ باطل کی تر دید فرض کفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آ دمی بھی تر دید کر دی تو باتی سب گناہ ہے نے گئے ۔ تو خر قبل بھینے نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہواورا گر بولتا ہوں تو فرعون طالم ہے جس کا لقب ہی میخوں والا ہے۔ ذو الا و تساد ''میخوں والا'' ۔ سولی پر لاکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باوفا یوی آسیہ بنت مزاح بھین کو بھی معاف نہ کیا جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ۔ جس وقت بگرا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پھر وقت بگرا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پھر سینے پر رکھ دیا اور بہرہ بٹھا دیا کہ اس کو کوئی پانی بھی نہ بلائے ۔ ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سیمیری ہوی ہے اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے ۔ چلواس مسئلے میں اختلاف بیر میری خدمت کی ہے۔ چلواس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موی مالی میں نہ بلائے کے اس نے موی مالی بیر طالم جا بر صابح کیا ہوگیا پی کھر قوترس کھا تا۔ مگر ظالم جا بر مولیا ہے کہ اس نے موی مالی مولی میں اختلاف ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ مگر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ مگر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ مگر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ مگر ظالم جا بر

حکمران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کے خلاف، مدیث کے خلاف موتارہے اس کی ان کوکوئی پروانہیں ہے۔

تو اس مردمومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مردمومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں ہے تھ بیروف مقطعات میں ہے۔مقطعہ کامعنی ہے الله کیا ہوا۔ یعنی لفظ ہے حرف کوجدا کیا گیا،الگ کیا گیا،مخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام زبانوں میں یہ لفظ ستعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے اب سے اے۔ ی اور سپریڈٹ پولیس کوالیں۔ پی کہتے ہیں ۔ تو حروف مقطعات کامعنی ہے ایک لفظ سے حرف کوجدا کر دیں ۔ تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا ہے۔

#### صفات بارى تعالى:

یاللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔ تنزیل الْکِتْبِمِنَ اللهِ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتاری ہوئی ہے الْعَزِیْزِ الْعَلِیْهِ جو عالب ہے سب کچھ جانے والا ہے غافِرِ الذَّئْبِ گناہ بخشے والا ہے۔ حدیث قدی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنڈوا ادم کُلُکُمْ خَطَاءُ وْنَ '' اے بن آ دم تم سب خطاکار ہو ہوائے پیغیروں کے کوئی معصوم نہیں و خیر الخطائِیْنَ التَّوَّا ابُوْنَ اور بہترین گنہگاروہ ہیں جو تو بہرتے ہیں۔' آ دمی کو ہرونت یہ بھھنا چاہے کہ میں گناہ گارہوں و قَابِلِ التَّوْبِ اور تو بقول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر (۵۰) دفعہ گناہ کروستر کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر (۵۰) دفعہ گناہ کروستر

مرتبہ توبہ کردوہ تبول کرنے والا ہے او کسما قبال اللہ تعالیٰ کے سوادروازہ ہی اورکوئی نہیں ہے کہاں جائے گا؟ اوراس کی بیھی صفت ہے شدیندائع قباب سز ابھی سخت والا ہے کہ دنیا میں اور کیا آخرت میں ۔ اگر وہ سزاد یے پرآ ئے تو اِنَّ بَطْ مِشَ دَبِّتُ لَشَدِیْ قَلْ اِسورة بروج]' ہے شک آپ کے دب کی پکڑ بہت خت ہے۔' جس کا تصور بھی نمیں کیا جا سکتا۔

پیچیلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلز لیے کے ساتھ اتنی تباہی ہوئی ہے کہ ریلوے لائن وغیرہ کو حکومت جارسال کوشش کر ہے پھر بھی اس سطح پرنہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے یورے یورے کوصنعت کے لحاظ ہے این شکنچ میں لیا ہوا ہے۔

تورب تعالیٰ کی گرفت بہت تخت ہے فی الظّوٰلِ۔ طول کے دومعنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے تقدرت فی الظّوٰلِ قدرت والا۔ رب تعالیٰ کی قدرت کو کو ن نہیں سمجھ سکتا اگر سمجھنا چاہے۔ اور طول کا دومرامعنی ہے انعام داحسان معنی ہوگا اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہے انعام کرے دین کی سمجھ دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے ولا تھو تا ہے حکومت دے دے۔ یہ انعامات اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں لا آلی آلا کھو تا ہے حکومت دے دے۔ یہ انعامات اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں لاآلی آلا کھو تا ہی کے مواکوئی معبود مشکل کشانہیں ہے وہی سمجد ے اور نذر و نیاز کے لائق ہے وہی فریاد میں اور دست گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے وہی کام کر سکتے ہیں جو بندول کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیار اے کی ایک رتی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھولنا ایک المکونین ایک کی طرف لوننا ہے۔ لوٹ کر

جانارب کے پاس ہے۔

م مھکانا گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل کہادت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

جوآ دمی کچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر لے کر جاؤں۔کافی عرصے کے بعد جارہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت کچھ سوچتے ہیں دنیا کے چیجے ہم جملوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔

اسلامی احکام کےخلاف ذہن سازی:

نہیں پڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بنگال میں ایک عورت نے رونا بیٹنا شروع کیا ہے کہ عورت کومرد کے برابروراثت ملنی جاہیے۔اور پاکستان میں یہ باتمیں ہورہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی چاہیے اور عورت کوطلاق دینے کاحق حاصل ہونا جا ہے۔ یہ حق دلا کردیکھوان میں شمصیں کتنی طلاقیں ملتی ہیں۔امریکہ بہادران سے بیکام کرانا چاہتا ہے۔ بھی! قرآن یاک کا تھم ہے یو ویٹ کم الله فی آؤلاد کم للذ کر مِثُلُ حظِ اللهُ نَتَيين [النساء: ١١] " الله تعالى تهمين تاكيدى حكم ويتاب اولا دكے بارے ميں مرد كے لیے دوعورتوں کے برابر حصہ ہے۔''اب بیاکہنا کہ عورت کومرد کے برابر حصہ ملے ۔ بیا قرآن کا نکارنہیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ یہ کوئی کسی امام کا مسکنہیں ہے کسی مجتمد کا مسئلہیں ہے براوراست رب تعالی کے علم کے ساتھ مکر ہے۔ پھر بدلحد کہتے کیا ہیں؟ کتے ہیں دیکھوجی! لڑ کابھی اس ماں باپ کالڑ کی بھی اس ماں باپ کی ، بیرکیاانصاف ہے کے لڑے کو دہرا اورلڑ کی کو اکہرا۔ اللہ تعالی جزائے خیرعطا فر مائے علماء اسلام کو انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی نے لڑک کے لیے کوئی کی نہیں چھوڑی۔خاوندے اس کوخل مہر دلوایا ہے لڑکی کا سارا خرچہ،خوراک،لباس،علاج،رہائش خاوند کے ذھے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف ہے بھی دلوایا ہے اس کو کیا کی ہے۔ بات بجھ آرہی ہے کہ نہیں؟ رب تعالی جو تھم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا مگر ملحد اور زندین خواہ مخواہ شوشے حیصور تے ہیں۔

میرے پاس خبریں سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈیوآن کیا تو وزیر اعظم نین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈیوآن کیا تو وزیر اعظم نے نائم ملانے کے ایس کی تقریر سنی ۔ اس میں اس کے بیہ بنظیر صاحبہ تقریر کررہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر سنی ۔ اس میں اس کے بیہ

الفاظ تھے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دالوں کو پھائی پراٹکا دیں گے۔سوال یہ ہے کہ رب چور کا ہاتھ کو ائے توظلم ہو، ڈاکوزانی کوسزا دیت وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ سزائیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دالوں کو پھائسی پر اٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ تعلی نہ ہو؟ کیا ہے جیب تم کی منطق ہے کہ رب فیصلہ کریتو ظالمانہ ہوا در تم فیصلہ کر و قالمانہ ہوا در تم فیصلہ کر و قالمانہ ہوا۔ در تو عادلانہ ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگروہ لوگ جو کا فر ہیں اور پیمسئلہ بھی یا در کھنا! کہ جولوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو مسلمان نه مجھناان كومسلمان مجھنے سے تمہاراا يمان ضائع ہوجائے گا۔ كيونكه كافركوكافرنه كهنا بھى كفرے \_اورويے كى كوكافرنه كهو \_الله تعالى فرماتے ہيں فَلَا يَغْدُ زُلْكَ لِي اع خاطب مجمّع دهو کے میں نہ والے تَقَدُّنهُ مُرفِ الْبِلَادِ ان كا چلنا پھرنا شہروں میں۔ ہوائی جہازوں میں ، بیلی کا پٹروں میں اڑتے پھرتے ہیں ، گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کافر کافر ہیں۔ (یہ چیزیں عاصل ہونے سے وہ خداکے پندیرہ نہیں ہوگئے۔) گذّبتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْج جَمِلًا یاان سے پہلے قوم نوح نے ۔نوح ملالیا کو جھٹلایا ،توحید کو جھٹلایا ق الاَحْزَاب بیرزب کی جمع ہے بمعنی گروہ۔اوربہت سے گروہوں نے جھٹلایا مین بغیرھند ان کے بعد نوح مالیا کے بعد ہود ماليك، كى قوم، صالح ماليك، كى قوم، شعيب ماليك كى قوم، لوط عاليك، كى قوم اور بے شار قومين كُرْرى مِين جنهول في يغمبرول كوجمثلايا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّاةٍ بِرَسُولِهِمُ اور اراوہ کیابرامت نے اپنے رسول کے بارے میں لیا خُدُوہ تاکہ پکڑلیں اس کو گرفتار کرلیں کہوہ حق بیان نہ کرے۔

# حضرت حنظلہ بن صفوان علائد پر کیے جانے والاظلم:

بلکہ ایسے طالم بھی تھے جنہوں نے اسینے پیٹمبر حطرت حنظلہ بن صفوان مالیا کو انتہائی گہرے کنویں میں زندہ بھینک دیا اور کی دنوں کے بعد جا کران سے مصفحا کیا کہ کیا حال ب حظلہ؟ الله تعالى كے يغمبر نے كويں ميں بھى كہا يَا قَوْم اعْبُدُو االلهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْدٍ مُ '' المصرى قوم الله تعالى كي عبادت كرواس كيسوا تهمارا كوئي النهيس ہے۔' کہنے لگے بواسخت جان ہے ندمرتا ہے اور نداین رٹ کوچھوڑ تا ہے۔ پھرانہوں نے سارا کنواں پھروں اورمٹی کے ساتھ مجردیا اور اوپر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کررا کھ کردیا۔ فرمایا وَجُدَنُوْا بِالْبَاطِيلِ اور جھڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے ہتھیار لے کر انہوں نے جھگڑا کیا لِيُدْجِضُوابِهِ الْحَقِّ تَاكِم بِعِسلاوي وه باطل كے ذريعے فن كو ـ مثادي فن كو حالا نكه فن حق ہے وہ تبیں متا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فَاحَدْتُهُم پن میں نے ان کو پکرا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ عِقابِ كَآخِمِينُ ئَ تَحْمِينُ كَاتَعَى مذف كردى كَيْ ہے كيف كان عقابي تھامعنی ہوگا ہیں کس طرح تھی میری سزانوح مالیا کی قوم کا کیا حال ہوا ، مود منط كي قوم كاكياحال مواء صالح ماسية كي قوم يركيا متى ؟ فرمايا جيس في ال كو پكرا و كَذَٰلِكَ عَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ اوراى طرح لازم بوچكا آب كرب كافيصله عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ فَا اللوكول يرجوكا فريس اورجوقيامت تك أسي كان كے ليے يہ فيصله ہے اَنَّهُ مُ اَصَعْبُ النَّارِ بِشک وہ سب کے سب دوزخ والے ہیں۔ دنیا کی سزا بھی ان کو ملے گی اور آخرت کی سز انجھی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گرفت ہے چی نہیں عمتع

## ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْيِشَ وَمَنْ

حُوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ أَمُنُوْأَرِيِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رِّخْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوْا وَالْبُعُوْاسِبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِينِيْ رَبِّنَا وَ ادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَّةِ مِنْ الْإِيهِمْ وَ ازُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ وَقِهِمُ السَّيِّياْتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَبِينٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰ لِكَ عَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ أَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَادُونَ لَهُ قَتُ اللَّهِ اكْبُرُمِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسِكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفَّرُونَ © قَالُوارَبِّنا آمَتُنا اثْنَتِينِ وَآخِينِتنا اثْنَتَيْنِ فَاغْتَرُونا لِللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن فَهُلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِينِكِ وَذِلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللهُ وَعَنَاهُ كَفُرْتُكُو وَإِن يُتُثَرُكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبْيُرِ ﴿

الذنن وه فرشت یخملون العَرْشَ جوانهارے ہیں عرش کو الله من الله من موانها کرتے ہیں من حولا اور جوعرش کے اردگرد ہیں یُسَیّد مُون وہ تبیج بیان کرتے ہیں پہنید مؤن وہ تبیج بیان کرتے ہیں پہنید کے ساتھ ویو مِنور کے اور ایمان می کا می میں اللہ نین المنوا می می میں اس پر ویست فیورون اور بخشش طلب کرتے ہیں لِلّذِین المنوا ان لوگوں کے لیے جومومن ہیں ربین اس مارے دب وسعت کی شی الله می ان لوگوں کے لیے جومومن ہیں ربین اس می میں کی اور عمل کے اس میں آپ ہر چیز پر رہے تھے اور الم کے اور علم کے اس میں آپ ہر چیز پر رہے تھے الله میں اور علم کے اور علم ک

لحاظے فَاغْفِرُ لِلَّذِيْرِ سَتَابُوا لِي بَخْشُ دِي آبِ ان لوگول كوجنهول نے توبى وَاتَّبَعُواسَبِيلَكَ اور عِلْمَ آبِ كراسة ب وَقِهِم اور بيان كو عَذَابَ الْجَحِيْمِ آگ كے عذاب سے رَبّنَا اے مارے رب وَا دُخِلُهُ وَ اورداخل كران كو جَنَّتِ عَدْنِ رَجْ كَ بِاغُول مِينَ الَّتِي وَعَدُتَّهُمُ وه جن كاوعده كيا آپ نے ان سے وَمَنْ صَلَحَ اوران كو بھى جو نیک ہوں مِنْ اِبَا بِهِمْ ان کے آباؤ اجداد میں سے وَازْوَاجِهِمْ اوران کی بیوبوں میں سے وَذُرِیْتِهم اوران کی اولادوں میں سے اِنّل کَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ بِشُكَآبِ مَا لَبِ عَلَابِ حَمْتُ وَالْحَالِينَ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ اور بچاان کو برائیوں سے وَمَنْ تَقِ السَّیّاتِ اور جس کوآپ بچائیں گے برائيول سے يَوْمَبِذِ الدن فَقَدْرَحِمْتَهُ لِيَسْتَحْقِينَ آبِ فِالرير رحمت كى وَذُلِكَ مُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ اوريبى بُكاميا بي برى إنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کَفَر وا جنہوں نے کفر کیا بتادون یکارے جانمیں گے (اوران سے کہا جائے گا) لَمَقْتُ اللهِ البند الله تعالیٰ کی ناراضکی آئے بَرُ بہت بری ہے مِر نی مَقید کے مر اسکو سے انفیک ای جانول ير اِذْتُدْعَوْرَ جب مهيل بلاياجا تاتها إِلَى الْإِيْمَانِ ايمان كَى طرف فَتَكُفُرُ وَيْنَ يِسِمْ كَفُرِكُ تِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَنَا آمَتَّنَا اے ہارے رب آپ نے موت دی ہم کو اشکین دو دفعہ وَاحْیکیشنا

افرا آپ نے ہمیں زندہ کیا اشکیر ووقعہ فاعترفنا بِدُنُوبِنَا ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِیْلِ ہِی کوئی نظنے کا افرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِیْلِ ہِی کوئی نظنے کا رستہ خواکیا ہے اِذَادُعِی الله وَحَدَهُ جَس وقت پارا جا تا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جواکیا ہے گفر تُدُ مُم الله وَحَدُ الله عَلَى الله وَ اِلله مِن الله وَ اِلله مِن الله وَ اِلله مِن الله وَ اِلله مِن الله وَ الله وَ اِلله مِن الله وَ الله وَالله وَالل

#### ملائكة التُدكاذكر:

فر شے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے کو بلہ قب السم کورب السم کوئی ہیں۔ 'مگراس نور سے نہیں جورب تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس سے کوئی چیز نہیں نکل ۔ فر شے اس نور سے بیدا کیے گئے ہیں جو تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس سے کوئی چیز نہیں نکل ۔ فر شے اس نور سے بیدا کیے گئے ہیں جو مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فر شے ہیں۔ احادیث میں قلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فر شے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ سات آسان اور عرش کسی میں چارانگشت بھی ایس جمال کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہواور کجے کے عین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام میت المعمود آسور قطور است المعمود ہے اس کا فرستہ میں بار میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمود ہے اس کا فرستہ میں بار میں ساتویں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روز انہ بیفر شتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روز انہ سر ہزار فر شے بین جا رفر شتوں کو کر انا کا تین دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر ہر آ دی کے ساتھ چوہیں فر شے ہیں چارفر شتوں کو کر انا کا تین دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر ہر آ دی کے ساتھ چوہیں فر شے ہیں چارفر شتوں کو کر انا کا تین

کہتے ہیں۔ دودن کے اور دورات کے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے عمر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے عمر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دات والے آجاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں جو وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ ہیں ای طرح جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ حاملین عرش کی دعا:

ان فرشتول میں سے ایک گروہ الّذین یخیلون الْعَرْش وہ ہیں جواٹھا رہے ہیں اللہ تعالی کے عرش کو۔ان کی تعداد کاعلم نہیں کہ کتنے ہیں؟ ارب ہیں کھرب ہیں الله تعالى كعرش كوا تفانے والے فرشتے وَمَنْ حَوْلَهُ اور جوعرش كے ارد كرد بيں يُسَيِّحُونَ بِحَدِرَ بِهِمْ اليِّربِ كَحماور بين بيان كرتے بي سُبْحَان الله وَبحَمْدِه يرصة بير ون راف ان كايمي ورد باوريابيامبارك كلمب كهمديث ياك مين آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت ہے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ فرشة اوركيا كرتے بين؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اورالله تعالى كى ذات يرايمان ركھتے بيں۔ فرشتوں میں کوئی کافرنہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں۔عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے اردگرد والے فرشتے میرکام بھی کرتے ہیں۔ وَیَسْتَغْفِهُ وَرِسَ لِلَّذِیْنَ اُمِّنةُ الله اوروہ الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔مومن کا کتنا بلندمقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے اردگردوالے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے مِي ان الفاظ كے ساتھ رَبِّنَاوَسِعْتَ كُلِّ شَيْءِ زَخْمَةً اے ہارے رب آپ وسيع ميں

مرشے كور مت كے لحاظ سے فرعلم اور علم كے لحاظ سے فاغفر لِلَّذِيْرِ سَابُوا پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنھوں نے توبہ کی کفر وشرک سے ، گنا ہوں سے ، برائیوں ے وَاتَّبَعُوْاسَبِيلُكَ اور عِلَي آب كرائے ير ـ توجولوگ صرف توبہ تو بہرتے ہيں ان کے لیے فرشتے استغفار نہیں کرتے ۔ استغفار ان کے لیے کرتے ہیں جومون ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلتے مول وقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ اور بِياان كُوآ ك كعذاب عد جحيم كالمعنى ہ شعلہ مارنے والی آگ ۔ شعلہ مارنے والی آگ سے بچا۔ اور جسمیہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ رَبَّنَا پیلفظ قرآن یاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع مِن يامقدر بوتا إصل مِن م يَادبَنا الهمار عرب وَادْخِلْهُ مُ جَنّْتِ عَدْنِ اور داخل کر ان کور ہے کے باغوں میں ، پیشگی کے باغوں میں ۔ نہ جن کے درخت خشک مول نہ ہے جھڑیں نہ پھل حتم مول الّتی وَعَدُقَّهُمْ جن كا آپ نے ان سے وعدہ كيا ے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْنَابِهِمُ اوران كوبھى جونيك بين ان كے آباؤ اجداديس سے جنت میں داخل کر وَازْوَاجِهِمْ اوران کی بیویوں میں سے جونیک ہیں اُن کو بھی جنت میں داخل کر وَدُرِیْتِهم ادران کی اولاد میں سے ان کوبھی جنت میں داخل کر إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْمُعِينَةُ بِعُلْكَ آبِ عَالب حَمْت والع بين - عالمين عرش كن عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ كہتے ہيں وَقِهمُ اللَّيّاتِ اور بياان مومنوں كو برائيوں سے، يريثانيول سے، تكاليف سان كو بچا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ اوراك بروردگار! جس كوآب نے بچاليا برائيول سے، پريثانيول سے يَوْمَبِدُ الله دن-قيامت كه دن فَقَدْرَحِمْتَهُ

پس تخفیق آپ نے اس کور حمت سے نواز ا ہے۔ ونیا کی پریٹانیاں بھی پریٹانیاں گر آخرت کی پریٹانیاں بھی پریٹانیاں گر آخرت کی پریٹانی کے مقابلے میں بالکل بیج ہیں۔ فر مایا کیا بوجھتے ہو و دُلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ اور یہی ہے کا میا بی برای۔ ووزخ سے نے گیا جنت میں داخل ہوگیا اور اس کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہرمومن مردعورت کونھیب فر مائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کا فر و کا حال بھی سنو۔

#### كافرين كإحال:

فرمایا اِنَّالَّذِیْرِ کَفَرُوْا ہے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا يئادون وه يكار عائي عقامت والحون لَمَقْتُ اللهِ البته الله تعالى كى تاراضكى أعضبر مِن مَقْتِكُمُ أَنْفُسَكُمُ ببت بدى بتمهارى ناراضكى سے-اين جانوں بر۔وہ اپنی جانوں پر ناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں یارے کے پہلے رکوع میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ " اورجس دن كالميس كظ الم اين باتهول كو- "افسوس کی وجہ سے۔ جب آ دمی کو عصر آئے اور پچھ کرنہ سکے تو پھرانے ہاتھ کا شاہے۔اس سے زیادہ ناراضگی رب کی تہارے اوپر ہے۔رب کی ناراضگی کیول ہے؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وْنَ جبتم كوايمان كى دعوت دى جاتى تقى توتم ا تكاركرتے تھے، نيكى كى حمهيں وعوت دی جاتی تھی تو تم سنتے نہيں تھے۔ نماز کے ليے بلايا جاتا تھاتم پروانہيں كرتے تھے۔اس کیے آج اللہ تعالی تم پرسخت ٹاراض ہے۔اس ٹاراضگی سے جو تہہیں اپنی جانوں ير ہے۔اب ہاتھوں کے کا شخ کا کیا فائدہ؟ جب وقت تھااس وقت تم نے بروا ہی نہیں

#### اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں عِگ گئی کھیت

واویلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ہم اچھے عمل کریں گے بھر اس دنیا کی طرف کون آئے گااور کون چھوڑے گا قالوًا تھمیں کے رَبَّناً اے بهار عرب أَمَتَنَا الثُّنَّيْنِ آبِ فِموت دى بم كودود فعه وَالْحَيْنُ الثُّنَّيْنِ اورآپ نے ہمیں زندہ کیا دود فعہ فَاعْتَرَفْنَا بِنُ مُؤْبِنَا بِسِ ہم اعتراف کرتے ہیں اینے گناہوں کا کہ ہم واقعی گنہگاراور مجرم ہیں۔ دوزند گیاں کون می ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن ياك مين موجود م الله تعالى فرمات بين كيف تَكُفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمْ أمْواتًا " تم كيانكاركرتي مورب كاحكام كاحالانكه تم يجان تھے۔" بي كى شكل مال کے بیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈالی جاتی وہ بے جان ہوتا ہے فَاحْیاکُمْ پی رب نے تم کوزندہ کیا کہتمہارے جسم میں روح پھونک دی تو روح پھو نکنے سے پہلے ایک موت ہے۔روح یزنے کے بعد ایک زندگی ہوگئی ڈے يُمِينُكُمْ كِيرِ مَهمين مارة عدنامين أَمَّ يُحْمِينُكُمْ كِيرَمْهِين زنده كرتا عقرون من ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِالبقره ٢٨ إيمرتم الدب كي طرف لونائ جاو كي- "اسآيت كريمه بين كُنْتُمْ أَمُواتًا مين بيلى موت إور شُمَّ يُبِيتُكُمْ مِن دوسرى موت ے۔ فَاَحْمَاکُمْ مِیں پہلی حیات ہے فُمّ یُحیینکم میں دوسری حیات ہے۔ تو کہیں گے اے ہمارے پروردگارتونے ہمیں دودفعہ موت دی اور دودفعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقرار كرت بي اين كنابول كالمراء بروردگار فَهَلُ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ لِي اس دوزخ سے نگلنے کا کوئی راست ہے۔ پھر پیکا فرانجام دیکھ کر فسٹوف یا ڈیٹوا ٹُبورا

" ليس عنقريب ده يكارك كالهلاكت كو ويتصلى سَعِيْدًا [سورة الانشقاق]" اوروه داخل موكادوزخ مي " بجردوزخ مي تك آكمين ك وَنَادَوْا يَا مَلِكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبْنَ [ زخرف: 22]" اور بكاري كروزخ والے اور كبيل كے اے مالك عالي (يہ دوزخ کا انجارج فرشت ) جاہے کہ فیصلہ کردے ہم برتمہارا پروردگار۔' ہمارے اویر موت آجائے۔ ہزارسال تک کوئی جواب بیں ملے گا۔ ہزارسال کے بعد جواب آئے كا الله تعالى فرما تي على الحسنو إفيها ولا تُكلمون [المومنون : ١٠٨] وفيل موكر دوزخ میں بڑے رہومیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔'' میں نے تمہاری طرف پنجمبر بھیجے، كابين نازل كيس، صحفے بھيج عقل دى تم نے پروائيس كى داخساً اصل ميں خساً سے ہے۔جس کامعنی کتے کو دھتکارنے کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وُھروُھر۔تواس کے مطابق معنی بے گا'' اے کتوا وُھر وُھر دوزخ میں جلتے رہومیرے ساتھ بات نہ کرو۔'' ذلك يدوزخ من تم كيول جلوك بآنة إذادي الله وَحده بشك شان به ے کہ جس وقت یکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جوا کیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھالا اللہ الا الله كَفَ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَيْهِ مُ كَفِرُ تِي يَعْ مِوره صفَّت آيت مبر ٢٥ ياره ٢٣ ميل ٢ إنَّهُمْ كَانُوا إِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُ وْنَ " بِشَك بِيلِال كرجب ال كسامة كبا جاتا تھااللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت رواہ شکل کشانبیں ہے،کوئی فریادر سنہیں ہے تو تنکبر كرتے تھے اچھلتے كودتے تھے كہتے تھے أَجَعَلَ اللَّا لِهَةَ اللَّهَا وَاحِدًا [سورة ص [''كيا اس نے بنادیا ہے تمام معبودوں کوایک ہی معبود۔' سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتا ہے کہ ایک ہی مشکل کشاہے۔ آج تم غیر اللّٰہ کی یکارکو کا نول سے سنتے ہو، نا۔ بیمسجدول ہے آوازیں آئی ہیں:

- امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین ودنیا شاد کن یا غوث اعظم دیگیر

یہ سب کھ سجدوں میں بیکروں پر آج ہور ہا ہے۔ تو فر مایا جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پکاراجا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے وَ اِن یُشُرِّ فَیہ اورا گراللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جا تا اور وں کو خدا کا شریک تھہرایا جا تا گؤینوا تو تم یقین کر لیتے اور خوش ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، بگڑیاں اور ٹو بیاں اچھاتی ۔ اسکیے دب کے ساتھ تہمیں عداوت ، ہوتے ، دھالی کے ساتھ انس فان کے شے مُرلله بی کم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور دوسروں کے ساتھ انس فان کے شے مُرلله بی کم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے انکور سروں کے ساتھ انس فان کو شے مُرلله ورزخ میں جلتے رہونگلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

\*\*\*

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ البِّهِ وَيُنْزِّلُ لَكُمْ مِن التَّمَاءِرِزُقًا وَمَايَتُ لَكُ الامن يُنِيبُ ﴿ فَادْعُوا الله مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الكَفِرُونَ @رَفِيْعُ الكَرَجِي ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ امْرِهِ عَلَى مَنْ يَتِنَا أَءُ مِنْ عِيَادِهِ لِيُنْنِ رَيُوْمُ التَّلَاقِ فِوُمُ هُمْ يَارِذُوْنَ فَ كايخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِن الْمُلْكُ الْيُؤَمُّ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيُوْمَرِّمُجُزِي كُلُّ نَعْشِ بِمَا كُسَبَتْ لَاظْلُمَ الْيُومَ \* إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ® وَأَنْنِ زُهُمْ يَوْمُ الْأَنْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لدى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلظّلِمِيْنَ مِنْ مَمِيْمِ وَلَا شَفِيْمٍ يُطَاعُ ﴿ يَعَلَمُ خَالِنَهُ الْكَعْيُنِ وَمَا تُغْفِيلُ الصِّدُورُ وَاللهُ يَعْضِى بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَى عِ إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّمِينُ عُ الْبَصِيرُ قَ فَ

هُوالَّذِی الله تعالی وی ہے یوی کے البید جودکھاتا ہے تہیں نشانیاں وین بُرِ آلکھ اوراتارتا ہے تہارے لیے مِن السَّمَاءِ آسان کی طرف سے دِزُقا رزق وَمَا يَتَذَكُّهُ اور بیں نصیحت حاصل کرتے اِلَّا مَن مُروہ یُنین ب جورجوع کرتے ہیں فادُعُواالله پس پیاروں تم الله تعالی کو مُخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن خالص کرتے ہیں فادُعُواالله پس پیاروں تم الله تعالی کو مُخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین وَلَوْ مَخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن خالص کرتے ہیں اس کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجْتِ وہ کَرِ مَان کُلُورُونَ اور اگر چِنا پند کرتے ہیں اس کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجْتِ وہ وہ کُور مُن اور اگر چِنا پند کرتے ہیں اس کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجْتِ وہ

بلندكرنے والا بورجول كو ذُوالْعَرْشِ عرش والا بِ يُلْقِي الرَّوْحَ اتارتاہوتی مِنَ اَمْرہ ایخ مکم سے عَلَیْمَن یَّشَآء جس پر جا ہے مِنْ عِبَادِم الْخِبْدُول مِين عَلَيْنُدِرَيَوْمَ التَّلَاقِ تَاكُوهُ وُرائِ ملاقات كون سے يَوْمُ هُمُ بْرِزُون جس دن وہ ظاہر مول كے لا يَخْفُعُ عَلَى اللهِ نَهِينَ مَعْفَى مِوكَى الله تعالى ير مِنْهُمْ شَيْعٍ ان ميں كوئى چیز لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ مُس كے لیے ہے بادشاہی آج كے دن بلوالو احد الْقَقَّارِ اللَّه تعالى بى كے ليے ہے جواكيلا ہے سب يرغالب ہے اَئْيَوْمَ تُجْزِى ال ون بدلدويا جائكًا كُلُّ نَفْسِ مِرْضَ كُو بِمَاكَسَبَتْ جو اس نے كمايا لا ظُلْمَ الْيَوْمَ نَهِيل مو كاظلم آج كے دن إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْجِسَابِ بِيشَكُ اللهُ تعالَى جلدى صاب لين والان وَأَنْ ذِرْهُمُ اور آپ ڈرائیں ان کو یوم الازف قریب آنے والی گھڑی کے دن سے إذ الْقُلُوبُ جس وقت ول لَدَى الْحَنَاجِر للسلِّي كُلِّ يَكَ يَخْ جَاكِينَ جَاكِينَ جَاكِينَ كُلِّ اللَّهِ اللَّ كخطيين وم كُفن والع مول ك مالظليمين مِن حَمِيم تبيل موكا ظالمول کے لیے کوئی دوست وَلاشَفِیْعِ اورنہ کوئی سفارش ایکناع جس ك بات مانى جائ يعُلَمُ وه جانتا عِلَيْنَةَ الْأَعْيُن آتُكُمول كى خيانت كو وَمَا تُخْفِي الضَّدُورُ اوراس چيز كوجس كوسينے چھياتے ہيں وَ اللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ اور الله تعالى مى فيصله كرتا جِنْ كَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اوروه لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالی سے نیچے نیچ کا یَقْضُونَ شِکَا وَهُونَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فاقر وں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فَاقْتُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

### توحير كے دلائل:

تعالیٰ کی طرف۔ جورجوع کرتے ہیں انہی کو ان چیزوں سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔
اندھے ہہروں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ فاذعواللہ کی پکاروتم اللہ تعالیٰ کو اے ایمان والو!
یہ تہمارا فریضہ ہے مُخلِصیٰن کہ البدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو وَ لَوْکِرِ ہَالٰہ کُونُونَ اوراگر چہنا پسند کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے کہ اسکیے خداکو پکارا جائے بیان کے لیے بڑی کر اہت کی بات ہے۔ اس سے پہلی آیت ہیں ہے اِذَا دُعِی جائے بیان کے لیے بڑی کر اہت کی بات ہے۔ اس سے پہلی آیت ہیں ہے اِذَا دُعِی اللّٰہ وَحْدَهُ کَمُونَ تُمْ جَس وقت اللّٰہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کی طرف وعوت دی جاتی ہو مشرک کے اللّٰہ وَحْدَهُ کَمُونَ تُمْ جَس وقت اللّٰہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کی طرف وعوت دی جاتی ہو مشرک کے لیے ایک کر رہتے ہو اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم یقین کر لیتے ہو۔ مشرک کے لیے اکمیل رہت ہو۔ اس کا کہو لیک رہت ہو اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم یقین کر لیتے ہو۔ مشرک کے لیے اکمیل رہت تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اس ایک کو پکار نا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا دل نہیں مُقِیم تا جب تک دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔

لیکن اے مومنوں تہارا فرض ہے کہ پکارواللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے ای

کے لیے دین کواگر چہ کا فراس کو پسندنہیں کرتے رَفِیْے الدَّرَجٰتِ دفیہ کا ادولازی

بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ لازی کا معنیٰ کریں تو معنیٰ ہوگارب بلند درجوں والا

ہے۔ رب تعالیٰ کے درجوں کو کون مجھ سکتا ہے۔ اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنیٰ ہوگا وہ بلند

کر نے والا ہے درجوں کو ۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی شان سی کی کوئی شان سی کی کوئی شان سی کہ وگا وہ بلند

عرش والا ہے۔ سامت آسانوں کے اوپر کری ہے اور کری کے اوپر عرش ہے عرش نے ہر

چیز کا اعاطہ کیا ہوا ہے جسم کے لیاظ سے عرش سے بردی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لیاظ سے سب سے بوی مخلوق حضرت محمد سول اللہ علی ہیں۔

سب سے بوی مخلوق حضرت محمد سول اللہ علی ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کری کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے

میدان میں ایک رنگ را ہو۔ایک ٹائر بھینک دو۔ٹائر کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ایسے ہی کری کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھرعرش کے اويررب تعالى كى ذات قائم ب الرَّحْملنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى [ط: ٥] ' وهرمن عرش پرقائم ہے۔" گرجواس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سكتے۔اس كے ساتھ ساتھ سے محل عقيده ركھنا ہے كہوہ مارے ساتھ ہے وَهُ وَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ [حديد: ٣] "اوروه تمهار عساته بجهال كهيل بهي تميم مو- "وهتمهار ي ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ کے بس جواس کی شان کے لائق ہے وہ ہرایک کے ساتھ ہے۔ عرش پر بھی قائم ہے اور ہرایک کے ساتھ بھی ہے۔ يُلْقِي الرَّوْعَ يهال روح معمر ادوحى ب-جس طرح جان دار چيزول كى حيات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف دحی کے ساتھ ہے دحی الہی کے بغیر تومیں بالکل مردہ ہیں۔ تومعنی ہوگا ڈالتا ہے، اتارتا ہے وہی کو مین آمرہ عَلٰی مَنْ يَّشَآءَ الينظم سے جس پر چاہے مِن عِبَادِهِ السينے بندول ميں سے۔اوروہ بندے پيمبر ہيں دوسروں پروحی نہیں اتر تی۔

#### حکمت وحی :

حفرت آدم علیہ سے کے کرآ مخضرت مَنْ اَفِیْ تک وی نازل ہوتی رہی۔ آپ مَنْ اَنِیْ کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت ورسالت کاذکر ہو۔ رب تعالی وی کیوں اتارتا ہے؟ لیکٹند کی مُنالِق ایک لفظ ہے طلاق کو کے ساتھ۔ اس کامعنی ہے جدائی۔ کوئی شخص اپنی ہوی کوطلاق دے دے۔ اور ایک ہے تا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات۔ تومعنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے ایک ہوتا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات۔ تومعنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے

دن سے ۔جس دن بندوں کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور الله تعالی ہرایک ہے فردا فردا اسوال کریں گے اے بندے میں نے مجھے عقل دی تھی سمجھ دی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال دیا تھااس کو کہاں خرچ کیا، جوانی اور صحت دی تھی اس كوكهال لكايا؟ وه كون سادن موكا؟ يَوْعَ هُمْدُ بْدِرْ وْنَ جَس دن وه ظاهر مول كيد آج تواليے لوگ بھی ہیں جو كونوں میں چھنے ہوئے ہیں تہہ خانوں میں چھنے ہوئے ہیں و مال ساری مخلوق کھلے میدان میں ظاہر ہو گی وہاں کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا لا يَعْنَى عَلَى اللهِ عِنْهُ مُنْ شَيْءٍ نهين مُخْفَى موكَى القد تعالى يران مين على كوئى چيز -تمام انسان ،تمام جنات ،تمام حیوان سامنے ہول گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سااجتماع ہوتو ایک آ دمی دوسرے کونہیں ملتا جہاں ساری کا سُنات انتھی ہوگی اور ان کی کوئی شے خدا پر مخفی نہیں ہوگی ۔ نفسی تفسی کا عالم ہوگا ہرایک کو اپنی فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالى كے پنجبروں اور نيك بندوں يركوئي گھبراہٹ نبيں ہوگ لائے خے زُنْھُے الْفَ عُو الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَلْنِكَةُ [الانبياء:١٠٢] "نبيل مم مِن دُالِي كَان كوبرى كَمبراهت اورملیں گےان سے فرشتے ۔''ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جن کو پر ہے بائمیں ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے مگر اس وفت افسوس کا کیا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْمَوْمَ مَن كے ليے ہے بادشاہی آج كے دن۔ اقتدار كى خاطر بادشاہی آج كے دن۔ اقتدار كى خاطر لائياں ہورہی ہیں۔ مردبھی میدان میں كور پڑے ہیں عورتوں نے بھی لنگوٹ كس ليے

ہیں۔ ایک کہتا ہے میرااقتدار دوسرا کہتا ہے میرااقتدار تیسرا کہتا ہے میرااقتدار۔ آج میری تیری تکی ہوئی ہے۔ اس وقت القد تعالی فرما کیں گے اے مخلوق! بتلاؤ آج ملک کس کا ہے؟ یہ آ واز سارے میدان محشر میں سائی دے گی۔ قریب والے بھی سنیں گے اور برابر سنیں گے۔ سب کہیں گے لِتُعِالُوَ اَحِدِ الْقَفَارِ اللّٰد تعالیٰ بی والے بھی سنیں گے اور برابر سنیں گے۔ سب کہیں گے لِتُعِالُو اَحِدِ الْقَفَارِ اللّٰد تعالیٰ بی کے لیے ہے جواکیلا ہے سب پر غالب ہے۔ اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگ ۔ وہ دن ہوگا آئیو آئی نہ رہی تیری نہیں کو جواس نے ہوگا آئیو آئی نہ رہی گئی لَفْرِ رہے ماکس سَنے اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نس کو جواس نے کہا اِسے کے ایک میری تیری کھیں کو جواس نے کہا گا۔

بند ہے کو جو اعمال نامہ ملے گااس میں چھوٹی بڑی نیکی درج ہوگی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو سامنے آئے گی اور اپنے اعمال نامہ کو ہرآ دمی خود پڑھے گا جا ہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اور پڑھے گا جا ہے گا مال طفا السیختاب لا یُخادِدُ صَغِیْرةً وَلَا کَبِیْرةً وَ اللّٰ کَبِیْری کِھوٹر تی کسی چھوٹر تی کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی ہوں گے۔'' ہاتھوں اور آئھوں کے اشار سے تک درج ہوں گے۔'' لا ظُلْمَا اللّٰہُ وَ اللّٰہُ مِن ہُو گالم آئے کے دن ۔ اس دن کسی پر رتی برابر بھی ظام ہیں ہوگا۔ آئ و نیا میں فرق نہیں کرتے اور ہو بھی جائے تو زیادتی ہو جاتی ہے۔ و بال انصاف ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرناء سینگ والی بکری نے ملجاء موٹی بکری بغیر سینگ والی بکری نے ملجاء موٹی بکری بغیر سینگ والی بکری کوسینگ مارا تھا تو یو خے ڈیل ملکہ تجاء مین الْقَرْنَاء میدان محشر میں اس بکری کوسینگ دیتے جا کیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی ۔ بیروایت مسلم کی ہے۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر

حیوانات میں بدلے کاسلسلہ کیوں ہوگا؟ بیصرف انسانوں اور جنوں کو ہتلانے کے لیے کہ غیر مکلف میں انصاف ہور ہاہے تم کس طرح نیج سکتے ہو؟

توفر ماياس دن كوئى ظلم نهيس موگا إنَّ الله مَسرينع الْحِسَابِ بِشك الله تعالى جلدی حساب لینے والا ہے۔ آئکس بند ہونے کی در ہے حساب شروع ہو جائے گا وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْازِفَةِ- آذف كامعنى عقريب آن والى محرى - اورآب ورائي ان کو قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت مجمی ہے الحاقہ بھی ،الواقعہ بھی ،القارعہ بھی ،الساعہ بھی ہے۔جومر گیااس کی قیامت قائم ہو عَنى - إِذِانْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ جَس وقت ول بنسلى كى بِرِي مَك بِينِي جاكبي كَارِ حَنَاجِرُ حَنْجِرَةٌ كَ جَمْع بِمنلى كَالله كَ خَطْمِينَ وَم كَفْخُوالْ إِلَا كَالله التَّخ عَمَلَين مول کے کہ سانس لینامشکل ہوگا ماللظلیمینَ مِنْ حَمِیْمِ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست ۔ آج دنیا میں تو خالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں خالموں کا کوئی مخلص سأتقى نبيس موكا وَلا شَفِينِع يُطَاعَ اورنه ايساسفارشى موكا كه جس كى سفارش مانى جائے ۔ حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا ، دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيَنِ جاناتٍ أَنكُمول كَي نيانت كو بعضاوك أنكمول كماته بهي اچھے برےاشارے کرتے ہیں جن کووہ سجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی جانتا ہے کہ کس نے كس كوآ تكه مارى اوراشاره كيانها وَمَاتُهُ خَفِي الصُّدُورُ ، اوراس چيز كوبھی جانتا ہے جس کو سینے چھیاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے بذبات،ربسب جانتا موه عَلِيمٌ ،بذَاتِ الصُّدُود ماس عكون ي جِرْفَق ہے وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِ اوراللّٰدتعالىٰ بى فيصله كرتا ہے ق كا۔اس كى صفات ميں حق

بھی ہے بالکل حق کا فیصلہ ہوگا ایک رتی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگ وَالَّذِیرِ بَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوروه لوگ جويكارت بين الله تعالى سے نيچ نيچ - جن كومشرك لوگ الکارتے ہیں جیسے لات ،منات ،عولی ۔توجن کو یہ ایکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے لَا يَقْضُوْنَ بِشَوْعٌ وَهُبِينِ فِي المُرسِكَةِ تَسَى چِيزِكا-ان كِي اختيار مِين نه آج كوئي فيصله ہےنہ آسندہ ہوگا۔ جو کرتا ہے رب تعالی کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں ۔اس دن رب تعالی فرمائیں گےاومشرکو! اڈھوا شُر کیاءَ کیم [اعراف: ۱۹۵]'' یکاروتم اپنے شریکوں کو۔' تا کہآج وہمہیں عذاب ہے بچالیں۔ یہ پہلے کہیں گے ' بَــلْ لَــمْ نَـکُنُ نَدُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْنًا[مومن: ١٤]" بلكهم نبيل يكارت تصال سي بيلكس ش كو " كيركبيل كي ضَدُّو اعَنَّا [اعراف: ٣٥] كيركبيل كي غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَ قَوْمًا صَالِّينَ[مومنون: ١٠١] " بهم يرعالب آلى بمارى بديختى اور ته بهم ممراه لوك ''تو بھرآج سز الجُلتو الله تعالى كے سواتو كوئى فيصلن بيس كرسكتا إنَّ اللهَ هُوَ انسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ لِي شَكِ الله بي سننے والا ديكھنے والا ہے۔

\*\*\*

### اَوُلَمْ يَسِيْرُوُا رِفِي

الأرض فيننظر واكيف كأن عاقكة الكنان كانوامن قيلهم كَأْنُوا هُمْ اللَّهُ عِنْهُ مُوقَةً وَالْأَرْفِ الْرُضِ فَأَخَاهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرْوَمًا كَانَ لَهُ مُرْمِنَ اللَّهِ مِنْ وَإِقَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيهِ مَرْسُلُهُ مَر بِالْبِيَتَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ وَوَيَّ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَالُ آرُسَلْنَا مُوسَى بِأَيْتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينًا ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْسِعِرُكُنَّ اكْ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جَاءَهُمْ مِالْعُقِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوااقْتُكُوْآ اَنْنَاءِ الَّذِنْنَ الْمُوْا مَعَهُ وَاسْتَخْيُوانِكَاء هُمْ وَمَاكِينُ الْكَفِينِ إِلَّا فِي ضَلْلَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي آفْتُلُ مُوْسِي وَلَيْنَ عُوْنُ إِنَّ آخَاتُ ا اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْاَنْ يُنْظِهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَكَادُ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكَّبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بيوم الحساب في ع

اَوَلَمْ يَسِيرُوْا كَياوه فِلْ بَهِرَ فِي الْأَرْضِ رَمِين مِن الْوَيْنَ الْمِينَ الْمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بِذُنُوْبِهِمْ ان كَالْهُول كَ برلِين وَمَاكَانَ لَهُمْ اورنبيل تقاان كے ليے مِرب الله الله تعالىٰ كى كرفت سے مِن قَاقِ كوئى بيانے والا ذٰلِكَ يَاسَ لِيهُ مَ بِأَنَّهُمُ الْحُسُلُوهُ كَانَتُ تَأْتِيهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ آئے تھے رُسُلَهُ ان كے رسول بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل لے كر فَكَفَرُوا لِي انهول فِي الكاركيا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِي بَكْرُ اان كوالله تعالى نے اِنَّهٔ قُوی بِشک وہ قوت والا ہے شدید دانعقاب سخت سزا ويغ والا ع وَلَقَدُارُسَلْنَامُوسَى اورالبت تحقيق بهيجام في موى من كو بِالْتِنَا ابْنِي نشانيول كِساته وَسُلْطِن مَّبِيْنِ اور كَمْلَى سندكِ سأته إلى فِرْعَوْبَ وَهَامُرِ فَرْعُون اور بإمان كَى طرف وَقَارُونَ اورقارون كى طرف فَقَالُوا لِي كَمِالْمُهول فِي سَجِّ كُذَاتِ يَهِ جَادُوكُر مِ اور براجهونا ے فَنَمَّا كِمَاءَهُمْ بِالْحَقِّ بِى جبوه آئِ ان كے ياس حق لے كر مِنْ عِنْدِنَا مارى طرف ع قَالُوا كَهَ لِكُ اقْتُلُوا قُلْ كردو أَبْنَاءَ الَّذِيْرِ المَنْوُا مَعَدُ ان كم بيول كوجوا يمان لائے بي ان كے ساتھ وَ اسْتَحْمُوْ انِسَاءَهُمْ اورزنده جِهورُ دوان كي عورتول كو وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِيْنَ اور بين هي تدبير كافرول كي إلَّا في ضَلل مجر خمار عين وَقَالَ فِي عَوْنَ اوركها فرعون نے ذَرُونِ جِمور دو مجھے اَفْتُل مُؤسى الله الله كروں موى من كو وَلْيَدْ عُرَبَّهُ اور جا ہے كدوہ بكارے اپندائو الْي آخاف

بِشَك مِیں خوف کرتا ہوں اُن یُبَدِّلَ دِینَکُهُ یہ کہوہ بدل دے گاتمہارے دین کو اَوْاَن یُنظیمر فِیالاَرْضِ الْفَسَادَ یا یہ کہ ظاہر کرے زمین میں فساد وَقَالَ مُوْسَى اور کہا موکی مالیے نے اِنِی عُدْتُ بِیشک میں پناہ لیتا ہوں ہور ہِی اور کہا موکی مالیے نے اِنی عُدْتُ بِیشک میں پناہ لیتا ہوں ہور ہِی قربی ایر بِی قربی ایر بی قربی ایر کے دن ہے۔ اُلایؤمِن جونہیں ایمان لاتا بیونی الحِدابِ حساب کے دن ہے۔

### گرفت خدادندی:

رب تعالی فرماتے ہیں اَوَلَدُ يَسِيْرُ وَافِ الْاَرْضِ كَيْا يُولَ وَ بَيْنَ مِن مِن عَلَيْ الْاَرْضِ كَيْا يَولَ وَكُولَة مِن الْاَرْضِ كَيْلَة وَالْكُولُولُ وَالْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَالْكُولُ وَالْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ ال

ے نیادہ سخت تحقوت میں قاآر افی الآزی اور نشانیوں میں زمین میں نشانات قائم کرنے میں ۔ ان لوگوں کا دور سائنسی اور شیخی نہیں تھالیکن آ ثار قدیمہ کود کھر کرجرت دعگ رہ ہوئی ہے۔ اہرام مصر کود کھ کر انسان جر الھی رہ جا تا ہے استے ہوئے بوٹ قلع ہیں ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر الی نشانیاں ہیں کہ ان کود کھ کر انسان جر ان ہوتا ہے ۔ تو وہ لوگ بدنی قوت میں ، اولاو کی کثرت میں ، مالی لحاظ سے آ ثار قدیمہ قائم کرنے میں ان سے نیاوہ طاقت ورضے ۔ پھر کیا ہوا؟ قَانَحَدَهُمُ اللّهُ بِذُنُو بِهِمُ لَی بِکُرُ الن کو اللّه تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ۔ کوئی شے ان کو خدا کی پکڑ سے نہ بچاسکی ۔ ان کے آثار موجود ہیں گروہ خودو ہاں نہیں ہیں۔ آثار موجود ہیں گروہ خودو ہاں نہیں ہیں۔

قوم صالح مَالَظِيم كاذكر:

حفرت صالح علیہ کی قوم کے جرکے علاقے میں آج بھی چانوں میں بنہ ہوئے مکانات موجود ہیں اور وہ بھی ایسے کہ ایک چان میں ۔ یہ کمرہ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ یاور چی خانہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ رقص وسرود کے لیے ہے گروہاں آج بسنے والاکوئی نہیں ہے یہ اس لیے بناتے سے کرزلالوں ہے محفوظ رہیں گے۔لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالی زلز لے کے ذریعے ہی جاہ کرے وہ قادر مطلق ہے۔ان کو جاہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جرائیل علیہ کو حکم دیا۔ انہوں ہے ایک چیخ ماری اس کے حان کے حزلزلہ بھی طاری ہوا اگر چہ اس ہے مکان نہیں گرے گر اون کو گراوں کے بدلے میں وَ کی خان کے مکان نہیں گرے کی اس کو تا کہ کہ کہ کہ ایک بھی شخص نہ بچا۔ تو فر مایا ہم نے پیڑا ان کو گنا ہوں کے بدلے میں وَ مَا کَانَ لَهُمْ فِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقَ ۔ وَقَلَی یَقِیْ کُمْ مُنْ ہِیں بچانا۔ اس ہے مُن قبی کا لفظ ہے جو گنا ہوں ہے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے

کوئی بیجانے والا فالموں کورب تعالیٰ کی گرفت سے نددنیا میں کوئی بیجا سکتا ہے اور نہ آخرت میں ۔ بیعذاب ان پر کیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے ان کو کیوں پکڑا؟ دلاک سے رب نے اس کیے پڑاکہ باکھ خرگانٹ تانیف رسکھ نے بائینت بشک ان کے یاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ الله تعالی نے ہر نبی کو معجزات عطافرمائے تاکہ قوم کو پتا ہلے کہ بیام آدمیوں جیسانہیں ہے بدرب تعالیٰ کا پنیمبر ہے فکے فَرُوا پس ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللهُ لِي بَكِرُ الن كوالله تعالى في مثلاً: حضرت صالح ماليك كي قوم كولياو حضرت صالح ملائلہ نے ان کو بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا۔ بد بخت قوم نہ بھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ سی نے کوئی فرمائش کی مسی نے کوئی فر مائش کی ۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں ہارے سامنے اس سے اونمنی نکلے ہم مان جائیں گے۔ان کا ذہن پیتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھانا ہے گی۔حضرت صالح ﷺ نے فر مایا کہ بیمیرے قبضہ قدرت میں تونہیں ہے مگر میرارب قادر مطلق ہے اگر وہ میری تائید اور تصدیق کے لیے ایبا کر دی تو تم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔ سب اکٹھے ہوکر چل پڑے۔ ڈھنڈورا پیٹاراستوں میں كه آج چٹان ہے اونٹنی كلنى ہے۔مرد،عورتیں ، بوڑھے، بچے، جوان سب اکھے ہو گئے۔ انہوں نےخودایک چٹان کا بتخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے اومٹنی نکلے۔اللہ تعالی كى قدرت كالمدس جِمَّان بَهِي اس مِين سے اونمنى نكل فرمايا للهذه سَاقَةُ اللهِ لَكُمُ اليَةُ [الاعراف: ٢١٤] "بياونتى بالله كى تمهار بي فيانى بي "سب في تكهول ك ساتھ دیکھی لیکن ان بدبختوں میں ہے کوئی ایک بھی ایمان نہلایا۔ جب نوبت اس حد تک

پہنچ جائے تو پھررب کیوں نہ پکڑے۔ تو فر مایا بیعذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اِنَّ اُقَوِی شَدِیْ اُلْعِقَابِ بِحِثْک وہ قوی بھی ہے اور شخت سزادینے والا ہے۔ ظالموں کو نہ دنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

#### موى عليه كاقصه:

آ کے اللہ تعالیٰ نے موئیٰ مالیے کا واقعہ ذراتفصیل سے بیان فر مایا ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت مَثَلِيْكُ كے حالات سے ملتا جلتا ہے اور مشركين مكہ حضرت موى مالينے اور ہارون مَالِيهِ، كَا واقعه يهود يول سے سنتے رہتے تھے۔آنخضرت مَثَلِيَّ جب تشريف لائے ہيں اس وقت سرز مین عرب میں مذہبی لحاظ ہے یائج فرقے تھے۔ایک مشرکوں کا تھا جوا ہے آپ کوابرا ہیمی اورموحد کہلاتے تھے۔وہ اینے آپ کومشرک نہیں کہتے تھے۔مردم شاری کے لحاظ ہے اکثریت ان کی تھی۔ دوسر افرقہ یہود کا تھا۔ بیموٹی ملاہے کو ماننے کے دعوے دار اورتورات پرایمان رکھنے کے دعوے دارتھے۔خیبر کا ساراعلاقہ ان کے پاس تھااور مدینہ طیبه میں بھی ان کی کافی تعدادا وراثر ورسوخ تھا۔وادی القری سحبل اور دیگر مقا مات میں بھی یہ آباد تھے۔ یہ پڑھے لکھےلوگ تھےاپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔عرب کے لوگ موکیٰ علیے اور ہارون علیے کے واقعات بکثرت ان سے سنتے رہتے تھے۔تیسرا فرقہ عیسا ئیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھااس میں سوفیصد آبادی ان کی تھی ۔ اس کے علاوه اورعلاقوں میں بھی اِ گا دُ گارہتے تھے۔ چوتھافر قبہ صائبین کا تھا۔ بیرب تعالیٰ اوراس کے پیغمبروں کے بھی قائل تھے اور آسانی کتابوں کو بھی مانتے تھے۔ داؤد مالیے کونی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔جس طرح آج کل کئی جاہل قتم کےلوگ اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی

قبروں کی پوجا کرتے ہیں ، پیروں کی پوجا کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ بیبرائے نام تھے۔ جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج ہے دوسال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۱ء کی ) مردم شاری کے لحاظ ہے بتایا گیا تھا کہ کرا چی ہیں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار ہے بھی کم ہے۔ان کی آباد کی اور آتش کدہ ہے دیں منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی ۔ میں کرا چی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں اور عبادت گاہ دکھائی اور بتایا کہ اسے دنوں کے بعد کھولتے ہیں۔

چونکہ یہود کے حالات کومٹرک جانے تھے اور موئی مالیے اور ہارون مالیے کا واقعہ بھی ان سے سنتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو سمجھایا ہے۔ فر مایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسُی بِالِیْقَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موئی مالیے کو اپنی نشانیاں دے کر ۔ ایک نشانی تھی عصامبارک کہ زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا اور دھا بن جاتا تھا دوسر امجر وہی تھا کہ ہاتھ کر بیان میں ڈال کر نکالے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکا تھا۔ اس کے سواسات نشانیاں اور تھیں و سُد کے طون میں ہوئے سے موامات نشانیاں اور تھیں و سُد کے طون کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون ، ہا مان ، مرادعصا مبارک ہے ۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون ، ہا مان ، قارون وغیرہ سب ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے پبلک کا کوئی حساب نہیں تھا بہتر ہزار قارد ساز چوں نہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو ایک لاکھ چوالیس جادوگر تھے ۔ جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیس تو ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں نکل آئے ہو ق قون کے نعرے لگئے شروع ہوگئے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دائے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دائے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑ ہے ڈالے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں کے بھنگڑ ہے تو اللے شروع ہوگے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں کے بھنا کے بھن کو اسالے کی کھوں کے بھن کے بھنے کو اسالے کے بھنا کے بھن کو سے بھنا کے بھن کو اللے کی کو اسالے کی کھوں کی کے بھنے کے بھن کی کھوں کے بھن کی کھوں کے بھن کے بھن کی کھوں کے بھوں کے بھن کے بھن کی کھور کے بھن کی کھور کے بھن کے بھور ک

تعالی نے موی مالیا کو کھم دیا کہ اپنی اکھی پھینکو اکھی اڑ دھا بن گی اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانبول کو اس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے جگتے ہیں۔ موی مالیہ نے جب اڑ دھا پر ہاتھ رکھا تو وہ لاگھی بن گی فرعون پھر بھی ایمان ہیں لایا اور جادوگر جو مقابلے میں مقصحدے میں گر کر کہنے لگے امّنا بر بّ ہارون و مُوسٰی [طن ن کے]' مم ایمان لائے ہیں موی مالیہ اور ہارون مشید کے رب پر' فرعون بھر گیا اور کہنے لگا امّنا نیر بی ہوائی پر پہلے اس سے کہ میں تہمیں امان ند کہ میں تہمیں مولی مالیہ اور کہنے لگا اجازت دوں۔' میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہوئی ہوئی کی اور کا ور اجازت دوں۔' میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں تمہیں سولی پر لٹکا وَں گا اور تمہارے ہاتھ یا وَں کا ٹوں گا۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بن عباس مؤت فرماتے ہیں کہ سرکو تھانی پر لٹکا یا بیس ساب ایک منٹ کے موئی مالیہ ہے کہا تھا اب میرانم رہا ہی سارے اپنا ایک منٹ کے موئی مالیہ میرانم رہا ہے اب میری یا ری ہے۔ خوف ذرہ ہو کر ہا تھوں کور ہا کردیا۔

توفر مایا وَلَقَذَا ذِسَكَامُولِی بِالبِتَاوَسُلُطُنِ تَبِینِ اورالبِتَحقیق بھیجا ہم نے موی علیہ کوا پی نشانیاں دے کراور کھی سند کے ساتھ الی فِرْعَوْن فرعون کا فرف موی ملیہ کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا بڑا ہوشیار، چالاک، بڑا فلام اور جابر تھا۔ جے آج کل کے ہمارے حکران ہیں و تھالمی اور ہامان کی طرف بھیجا۔ یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا و قارُون اور قارون کی طرف بھیجا۔ اس کے متعلق تم سن چکے ہوکہ یہ موی مالیہ کا چھازاد بھائی تھا۔ زبانی طور پر کلمہ پڑھتا تھا گراندرونی طور پر کامہ کی ہوتا ہے جھوٹا اور کذاب مبالغے کا صیغہ ہے بہت بڑا جھوٹا۔ فرعون ،

ہان ، قارون سب نے کہا یہ جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ فَلَمَّا بِحَاءَ هُمْهُ بالْحَقّ مِن عِنْدِنَا لِي جبوه آئِ الله على الله على الكر مارى طرف سے قالدًا كَهَ لَكُ اقْتُلُو البُّاءَالَّذِين المَنْوَامَعَهُ قُل كردوان كي بيول كوجوايمان لائ ہیں موسیٰ علامیے بر۔ ایک تو بچوں کواس وقت قبل کیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا اوان سالوں میں بن اسرائیل کے ہاں بیہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکوم ت کے زورل کا باعث ہے گا۔شاہ عبدالعزیز صاحب میں فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار بے قل کیے اور نو \_ ب ہزار حمل گرائے گئے۔ مگر رب رب ہے۔ اس نے موی مالیے کوفرعون کے گھریال کر دکھایا۔توبیدوبارہ تل کی دھمکی دی کہان کے بیوں کوتل کرو واستَخیوُانِسَآءَ کھے اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو کیونکہ عورتیں لانہیں سکتیں۔ رب تعالیٰ فر ماتے ہیں وَ سَا كَيْدُالْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيس تحى تدبير كافرول كى مُرخسار عين وه ال كوختم کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرقلزم میں ڈبودیا تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ے وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور كَهَافُرُون نِي ذَرُونِيْ أَقْتُلُمُوسَى مِحْصِحِهُورُ دومِي مُلَّ كرول موى عالياء كوريس في اس كولل كرنائ مجھ ندروكنا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور جا ہے كدوه اين ربكويكارے ويكھا مون اس كارب كياكرتا ہے انتي اَخَاف بيشك میں خوف کرتا ہوں آن یُبَدِلَ دِینَکھ یہ کہ موی عالیا اور سے تمہاراوین آؤان يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ يابِيكُ ظَاهِركِ عِن مِن فَسَادِ رَبِين مِن فَسَادِ رَبِين مِن فَسَادِن يُعْيِلا

دوقومی نظریے:

ہر ملک میں دونظریے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاس ۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں

کے لیے بولا کہ میں غلط نہیں کر رہا تہارے ندہب کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں تا کہ وہ تہارادین نہ بدل دے۔ اور دوسرا جملہ سیائی لوگوں کے لیے بولا۔ سیائی لوگوں کا ندہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ملکی امن وا مان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن ہو ہماری تجارت چلتی رہے ہمارا کا روبار تھپ نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں موئی ملائے کوئل کرنا چا ہتا ہوں کہ بیز مین میں فساد نہ برپا کرے ملک میں امن قائم رہے وَقَالَ مُونِی اور فرمایا موئی ملائے نے این عُذَت بِرَیِق وَدَ یِتگھ ہے فئک میں بناہ لیتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تہارگ رب کی مدد کے ساتھ وار تہارگ رب کی مدد کے ساتھ اور فرمایا موئی ملائے ہوں کہ بیتھیارنکا لومیں این لاتا حساب والے دن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم اینے ہتھیارنکا لومیں اینے رب کی پناہ میں وہی ۔ اون پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم اینے ہتھیارنکا لومیں اینے رب کی پناہ میں ہوں۔ باقی واقعہ آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

\*\*\*

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ فَيِنْ إلى فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ

الْهَانَهُ ٱلْقَتْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَلْ جَآءَكُمْ بِالْبِيَنْتِ مِنْ رُبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهُ كَانِهُ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بِعُضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَعَدُنُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابُ ﴿ يُقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيُوْمَ ظَاهِرِنْ فِي الْأَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا فَكَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّامَا أَرْي وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّاسِيبُ لَ الرَشَادِه وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْكَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دُأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعِمَادِ وَيْقَوْمِ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ

وَقَالَ رَجُلُ اوركَهاا يَكَ مِرونَ مُّوْمِ جُومُونَ عَا مِنْ اللهِ فَرَعُونَ عَالَمُوا اللهِ مِرونَ مُّوْمِ ع فِرْعَوْنَ فَرْعَوْنَ كَخَانُوانَ مِن عَيْ يَحْتُمُ الْمِعَانَةَ جَهِا تَا تَهَا بِي ايمان كو اتَقْتُكُونَ رَجُلًا كياتم قُل كرت بوايك آدى كو ان اس لي كم يَتَقُولَ وه كَهَا مِ رَيِّ اللهُ ميرارب مرف الله مِ وَقَدْجَاءً كُمُ بِالْبَيِّنَةِ اور حَقِيقَ وه لايا مِتْهار مِ ياس واضح دلائل مِنْ رَبِّ اللهِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ اور حَقِيقَ وه لايا مِتْهار مِ ياس واضح دلائل مِنْ رَبِّ اللهُ عَمَا اللهِ عَنْ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَهار من الرب كي طرف سن وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا اورا الرب وه جُمُونًا فَعَلَيْهِ

كَذِبُ لَي الى يرير علاجهوث الى كالحجوث الى كالحجوث الى قران يَلْكُ صَادِقًا اوراكر عوه سي يُصِبْ عُمْ تُوبِنِي كُنْهِ مِن بَعْضُ الَّذِي بَعْضُ وه چيز يَعِدُكُمُ جس سے وہ تہیں ڈراتا ہے اِنَّ الله بے شک اللہ تعالیٰ لَا يَهْدِی ہدایت ہیں دینا مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ الكوجوجد سے كزرنے والا اور جھوٹا مو يُقَوْمِ المريري قوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ تَهمار علي بِعلك آج كرن ظهرين فِي الْأَرْضِ عَالب موز مِن مِن فَمَنْ يَنْصُرُنَا يِل كون مارى مدوكر على مِنْ بَأْسِ اللهِ الله تعالى كى كرفت سے إِنْ جَآءَنَا الروه آئى مارے ياس قَالَ فِرْعَوْنَ كَمَافْرَ وَنَ خَمَا رَيْكُمْ مِن تمہیں نہیں دکھاتا إلّا مَآ آرٰی مگروہ جومیں رائے رکھتا ہوں وَمَآ اَهْدِيْكُهُ اور مِين بيس را منهائي كرتاتهارى إلاسبيل الرَّشَادِ مُرجَعلاني كرائة كى وَقَالَ الَّذِي وركها الشخص في امر جوايمان لا جِكاتِها يْقَوْمِ الْحِيرِي وَمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ لِجُنْكُ مِينْ فُوفَ كُرْتَا وَلِي مَ پ مِنْلَ يَوْمِ الْأَخْرَابِ الْكَلِي جماعتوں كے ون كى طرح مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ قوم نوح كى عادت كى طرح قَ عَادِقَ ثَمُوْدَ اور عاد اور شمود قوم وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اوروه لوك جوان كے بعد آئے وَمَااللَّهُ يُرَيْدُ ظُلْمًا لِلْحِبَادِ اورالله تعالى بيس اراده كرتااين بندول كے ليظلم كا وَيٰقَوْمِ اور ا ميرى قوم إني آخاف عَلَيْكُمْ بِشَكَ مِين خوف كرتا مول تم ير يوم

### مظلوم کی مدد کرنا:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے یہ بات کہی کہ مجھے چھوڑ دومیں موی عالیہ کو آل کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا پچاز او بھائی تھا جو قبل ، در کو حلوے والی کے ساتھ ۔ یہ موئی عالیہ پر ایمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تا ہی کے راستے پر چل پڑا ہے جو پچھ یہ کہ رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سجھا نا چاہتے کہ اپنے کہ ارب تہ اختیار نہ کر آخر میر اپچاز او بھائی ہے اس کو سجھا نا چاہتے کہ اپنے کہ بادی کا راستہ اختیار نہ کر آخر میر اپچاز او بھائی کی مدد کر و ظالم ہے یا مظلوم ہمددی کرنی چاہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر و ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تب صحابہ کر ام مؤللہ نے کہا حضرت مظلوم کی مدد کا معنی تو سجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کوظلم ہے روکواس کا ہاتھ پکڑ واس کوظلم نہ کرنے دو یہ اس کی مدد ہے۔ و نیوی سز اے نی جائے گا آخر ت کی سز اے نی جائے گا۔ اور اگر کو فیض مظلوم کی مد ذبیس کرتا تو گئہگار ہوگا۔

الترغیب والتر ہیب میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رہاتھ سے روایت ہے کہ

آخضرت منافی قبرستان میں سے گزررہے تھے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ منافی کا رنگ فن ہو گیا۔ پوچھا حضرت خیرہے کیا بات ہے؟ فر مایا اس شخص کو قبر میں عذاب ہور ہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ بیہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس نے اس کو مدد کے لیے بلایا تھا اس نے پروانہیں کی تھی۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے سزا ہور ہی ہے۔

اوراس مردمومن نے یہ بھی سوچا کہ موی مالیت اللہ تعالی کے سیچے پینیم ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔اگر میں مدذہیں کرتا تو مجھ سے بوچھ بھی ہوگی ۔تو اس نے کا بینہ کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تر دید کی اور موئ مالیت کی حمایت میں جننا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔اس کا ذکر ہے۔

## مردِمومن کی تقریر:

وَقَالَ دَجُنَّ مُوْوِنَ اور كَهَا الْكُخْصُ مُونَ فِي الْمِوْوُنَ فَرَوُنَ الْمُولِ عَوْنَ الْمُولِ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله

کانیک اوراگربالفرض وہ جھوٹا ہے فَعَلَیْهِ گذِبُهُ تُواس کے جھوٹ کا وہال اس پر سے گالیکن وَ إِنْ یَکُ صَادِقًا اوراگر ہوہ کا اور یقینا سچاہ یی سے می کمٹر بعض اللّذِی یَعِد کُمُ اللّه کُلُه مِی مِی مِی مِی مِی مِی کُمْ بِعض وہ چیز جس سے وہ تہ ہیں ڈراتا ہے۔ عذاب کا بعض حصہ تہ ہیں پہنچ گا بعض کا لفظ اس لیے فر مایا کہ پوری سزاتو قیامت کو ہوگی ۔ لہذا آتل کا ارادہ نہ کر و یہ غلط ہے اور یا در کھو! اِنَّ اللّه لَا یَهُدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کُدُابٌ بِحُمُ لَا اللّه کَلَا اللّه اللّه اللّه اللّه کا میاب نہیں کرتا اس کو جو حد ہے گزرنے والا اور جھوٹا ہے۔ بقول تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کا میاب نہیں کرتا اس کو خودسنجال لے گا تہ ہیں پھے کہنے کی ضرورت نہیں تہارے اگروہ جھوٹا ہے تو اللّه تعالیٰ اس کوخودسنجال لے گا تہ ہیں پھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسرف کذا ب کو اللّٰہ تعالیٰ کا میابی نصیب نہیں کرتا۔

#### قادياني دجل:

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرز ااگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوڑتا؟ بھی ! پہلے تو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جب کھل کرسامنے آیا تو رب تعالیٰ نے اس کو پا خانے کی جگہ میں مارا۔ یہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ سے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دن کیا جاتا ہے۔

آئے منطق کے اوفات ہوئی تو صحابہ کرام مؤل کے آراء مختلف ہوئی کہ آراء مختلف ہوئی کہ آپ منطق کو کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کے بچا مبارک حضرت حمزہ رہی وفن ہیں وہاں دفن کرواحد کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کے جہاں آپ منطق کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کے رضاعی بھائی عثان بن مظعون وہ تو ہیں وہاں دفن کروجنت البقیع میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کے بیٹے ابراہیم رہات مدفون ہیں وہاں دفن کرو۔ ہرایک نے اپی

ا پی رائے چیش کی حضرت ابو بکر رہات نے فر مایا سید عث رسول الله مالیہ الله مالیہ الله مالیہ الله مالیہ اس اس اس کا نوں سے ساہے آنحضرت مالیہ اس بی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے۔ 'چونکہ آپ میل کی وفات حضرت عائشہ رہات کی قبر ہوتی ہے۔ 'چونکہ آپ میل کی وفات حضرت عائشہ رہات کی قبر تو می خول کی جہاں آپ میل کی وہیں قبر بنائی گئے۔ 'تو مرز سے کی قبر تو می خانے میں ہوئی جہاں آپ می کی دوسری جگہ لے گئے۔ پھر ہینے کی بیاری کے ساتھ مراجس جا ہے ہیں۔ رب تعالی کے عذا ہوں میں سے ہیں۔ رب تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ہینہ اور طاعون اللہ تعالی کے عذا ہوں میں سے ہیں۔ رب تعالی نے تو اس کو عذا ہوں کی حدا ہے۔

## مردِمومن کی مزید گفتگو:

تومردموس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا حدے ہو ھے والے اور کذاب کو یفقوج اصل میں یاقے وہے تھا 'ی متعلم ی تفیفا حذف کردی گئی ہے اے میری قوم امردموس نے کہا لگ گانسلگ النیوم تمہارے لیے ہے ملک آج کے دن طبعری نیس فی الازن عالی مال بہوز میں میں مصری زمین پر تمہارا غلبہ نوح تمہارے پاس ، کھیت تمہارے پاس ، کمی اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہے فقت تین کے نامی کہا اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہے فقت تین کے نامی کہا اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہے فقت تین کے نامی کہا تھا گئی وہ ہارے پاس ۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے موس نے یہ تم ریک قال فیز عون ماری کے عذاب ہے ہمیں کون بچائے گا ۔ کا بینہ میں رجل موس نے یہ تم ریک قال فیز عون ماری کھا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مگروہ ی میری رائے نہیں دکھا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مگروہ ی میری رائے ہوں کہ نا چاہتا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مگروہ ی میری رائے ہوں کہ نا چاہتا ہوں ۔ " بیا ہے ذکہ فیٹی آ قُتُلُ مُوسلی " بجھے تجوڑ دو میں موی گول کرنا چاہتا ہوں ۔ " بیا ہے در ب کو بلائے کہیں بیتہارادین نہ بدل دے یاز میں میں فساد پھیلائے۔ ہوں۔ " بیا ہے در ب کو بلائے کہیں بیتہارادین نہ بدل دے یاز میں میں فساد پھیلائے۔

میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم ہوں اورا \_ ميرى كابينه كافراء وَمَا آهدِين كُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اور مين بين را مِنمائى كرتاتمهارى مربهلائى كراستى كى موسى ملاك كوتل كرف مين تمهارى بهلائى باكاكه تہارا دین بھی محفوظ رہے اور سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم کرنامیراحق ہے۔جبیبا کہ آج کل کے فرعونی حکمران دعوے کرتے ہیں ۔ مگر رجل مومن خاموش بيس ربا فرمايا وقال الّذِي أمن اوركباس مخص في جوايمان لا جكاتها وسجه كيا كه فرعون برا صدى ماس كى طبيعت مزاج سے دانف تھا كہا يُقَوْم إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُ مِنْ لَيَوْمِ الْأَحْزَابِ الممرى قوم بِشك مِن تم يرخوف كرتابول اس قتم کے عذاب کا اگلی جماعتوں کے دن کی طرح۔جیسے پہلی قوموں کے ہلاکت کے دن آئے اس طرح کا دن تمہارے او پر بھی آسکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پینمبروں کے خلاف کاروائی کرناان کامقابلہ کرنے کا انجام اچھانہیں ہے مِثْلَدَاْبِ قَوْع نُوْج قوم نوح كى عادت كى طرح \_نوح ماليد كى توم نے ان كى مخالفت كى تھى وَقَدالُوْ مَدَدُوْنُ وَلَذُدَجِدُ [سورة القمر]" اوركهاانهول نے بيد يوانه ہاور جھڑك ديا۔" مجلس ميں آتے تو و مسك ماركر باہر تكال دينے كه ياكل باس نے مارےكان كھاليے ہيں اين رئيس حَصُورُ مَا يَلْقَوُم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ "المحميري توم عبادت كروالله تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی الد معبودہیں ہے۔ "پھرنوح مالیے کی قوم کا کیا حشر ہوا میں ما خَطِينُاتِهِمُ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا [سورهنوح]" اليا كنامول كي وجه عرق كي كن پھرآگ میں داخل کیے گئے۔'' قَ عَادِ اور قوم عاد۔ان کی طرف ہود مالیا مبعوث ہوئے۔انہوں نے بوراز ورنگایا مگرقوم نے نہیں مانا۔اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی ، یانی

رِمَادًا رِمَادًا لَا تَنَدُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

"اے تندو تیز ہوا ان کورا کھ کرد ہے کسی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیآ واز بھی انہوں نے کانوں کے ساتھ تی گرنہ مانے ۔اس بادل سے اتن تیز ہوانگلی کہ ان کواٹھا اٹھا کر پھینک دیا کسی کو آدھے میل پر پھینکا ،کسی کومیل دور جا کر پھینکا۔ایسے پڑے تھے جیسے تھجور کے تئے گرے پڑے ہوتے ہیں گانگھ آ تھ جاز نَخْلِ خَاوِیةٌ [سورة الحاقہ]" گویاوہ تھجور کے تئے ہیں۔"
ہیں جوا کھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہیں۔"

قَ الله الله المحمودة م شمودة م بركيا كررى؟ حضرت صالح عليه في ان كوسمجمايا اور شمودة م شمودة م بركيا كررى؟ حضرت صالح عليه في ان كوسمجمايا اور منه ما نكى نشانى بھى مل كئ مكرنہيں مانا۔ توجرائيل عليه سنة في ارى اور زلزله بھى مسلط كيا كياجهاں جہاں تصسب كے سب فنا ہو گئے ايك بچ بھى نہ بچا واللّذِيْن مِنْ بَعْدِهِمْ

اوروہ لوگ جوان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ان کے بعد پیٹمبروں کی مخالفت کی وجہ ے بشارقومیں تباہ ہوئیں ۔ اورا بے میری قوم! و متاالله یُرید خطلما لِلْعِبَادِ اور الله تعالی نہیں ارادہ کرتا اینے بندوں کے لیے ظلم کا۔الله تعالی بڑے عادل الطیف ،رحیم میں۔رب کے پینمبر کے آل کاارادہ بدلواوراللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وَیٰقَوٰ عِ اِنِّیۡ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اورا عميرى قوم إب شك مين خوف كرتا بول تم يد يَوْمَ التَّنَادِ الله دن كا جس دن چیخو کے پکارو گے۔ چیخ پکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آ دمی مصیبت میں مجس جائے تو دوسرے کو مدد کے لیے پیارتا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پرعذاب آئے گا اور چینیں مارو کے اور ایک دوسرے کو بکارو کے پھر کیا ہوگا؟ یوع تُو تُو کُون مُدرين جس دن تم بها كوك پشت دكھاتے ہوئے۔جب بندہ خودمصيبت ميں مبتلا ہوتو اس کوا پی فکر ہوتی ہے دوسرا کوئی یا دنہیں ہوتا۔ اور یادر کھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو کوئی تمہاری حمایت کرنے والانہیں ہوگا مٹانگے فیرس الله مین عَاصِم نہیں ہوگاتہارے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بیخے کا واحد طریقہ ہے کہ موی مالیا ہے متعلق جو برے نظریات رکھتے ہوان کو بدلو۔ اگرتم نے مویٰ کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ تہماری گمراہی پرمہرلگا وي مع وَمَنْ يَصُلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَاد اورجس كوالله تعالى مراه كرد اوركرتااى کو ہے جو گمراہی کے چکرے نگلنے کے لیے تیار نہ ہوتو پھراس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔آ گے مزید مردمومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کانے گا اور مناظرہ كابينه كے سامنے موكار آ كے باتى قصد آربا ہے۔ ان شاء الله تعالى

### وَلَقِنْ جَآءَكُمْ

ئۇسەن من قبال بالكينات قىمازلىنى قىلىقى شاقى تاكىنى كىلەرلىكىنىڭ كىلىكى ئەلىكىنىڭ ئاللەرلىكىنىڭ ئاللەركىنىڭ ئاللەركىنىڭ ئاللەركىنىڭ ئاللەركىنىڭ ئاللىكىنىڭ ئىلىكىنىڭ ئاللىكىنىڭ ئاللىكىنىگىكىنىڭ ئاللىكىنىڭ ئاللىكىنىڭ ئاللىكىنىڭ ئ

وَلَقَدُ اورالبَّةُ عَيْنَ جَاءَكُمْ يُوسُفُ آئِتُهَارِ إِلَّ يُوسُفُ الْعَالَمُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ ا

مُّرْتَابُ شک میں مبتلا الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ اوروہ لوگ جوجُطُر اکرتے ہیں فِی الْیتِ الله الله تعالی کی آیتوں کے بارے میں بِغَیْرِ سَلْطَن بغیردلیل کے اَتٰھے جوان کے پاس آئی گبر مَقْتًا بری ناراضگی ہے عِنْدَاللهِ الله تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِينَ المَنْوُا اوران لوكوں كے بال جوايمان لائے كَذَٰلِكَ يَظَيَعُ اللهُ الى طرح الله تعالى مهراكًا تاب عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّدِ جَبَّادٍ مرمتكبر جبارك ول ير وَقَالَ فِرْعَوْنَ اوركها فرعون ني ليهامن ابن في صَرْحًا الهان بناؤمير عليه الكلى تَعَلِيَّ أَبْلُغُ الْأَسْبَاتِ تا کہ میں پہنچوں راستوں پر اسپات السّال السّال کے راستوں پر فَأَطَّلِعَ إِنَّ إِلَّهِ مَوْسَى بِي مِن جَمَا نَك كرديكمون موى مَالِيهِ كَ الله كو وَ إِنَّ لَا خُلُّتُهُ كَاذِبًا اور بِشك مين خيال كرتا مون اس كوجمونا وكذلك في يَ لِفِرْعَوْنَ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سَوْمِ عَمَلهِ اس كرُ عُمْل كو وَصُدَّعَنِ التّبِيلِ اورروك ديا كياوه سيد هےرائے سے وَمَاكَيْدٌ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اورنبين هَي مدبير فرعون كي ممرتاى مين \_ ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موک مالیے کوئل کرنا چا ہتا ہوں تم جھے نہ روکنا تو فرعون کا چچا زاد بھائی جو قبل بول بڑا استے تُنہ کُوئل کرنا چا ہتا ہوں تم جھے نہ روکنا تو فرعون کا چچا زاد بھائی جو قبل بول بڑا استَّقْتُ لُوُن رَجُلًا اَنْ يَتَقُولُ رَقِى اللهُ " کیا تم قبل کرتے ہوا یک آدمی کواس لیے کہ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے۔ "اس گناہ کا تم پروبال پڑے گا۔

## مر دِمومن کی مزید تقریر:

آج کی آیات میں بھی ای رجل مومن کی تقریر ہے وَلَقَدُجَاءَ كُغُهُ يُؤْسُفُ مِنْ قُبُلُ بِالْبَيّانِ اورالبت حقيق آئة تهارے ياس الى مصرى زمين ميں يوسف عاليہ اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالی نے بوسف مالیے کو نبوت عطا فر مائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی۔ واضح دلائل لے کرآئے ۔ تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ بوسف مالنے کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزے عطا فرمائے تھے مگر اتنی بات واصح ہے کہ ہر پیغیبر کواللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کے لیے معجزے عطافر مائے۔اے مصریو! پوسف مالنظیم واضح دلاکل لے کرتمہارے پاس آئے فیسکاز کشنہ فی شک پس تم بمیششک میں رہے قِمَا کِآء کے خرب اس چیز کے بارے میں جو یوسف لے کر تمہارے پاس آئے تمہارے آباؤا جداد یوسف ملاہیے کے بارے میں تیک میں رہادر تم آج مویٰ عالیہ اور ہارون عالیہ کے بارے میں شک کرتے ہو حَتْم اِذَا هَلَكَ عربی میں هلک اور مات اور فات ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ یہال کے ک جب يوسف عص وفات ياكم قُلْمُ مَ فَكُمُ مَ فَكُمُ لَا لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ہر گربنیں بھیجے گاان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول ۔ان سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ پوسف ملطة نے عرصه دراز تک مصروالوں کی خدمت کی سایی بھی اور مذہبی بھی لیکن مصر کے وہ لوگ جو كافر تنے وہ آخر دم تك كافرى رے - الله تعالى فے سورہ يوسف ميں مستقل ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔

حضرت نوح عليه سے پہلے تو كافر مشرك كوئى نه تھا اور گناہ تھے مگر كفر شرك والا گناه نہيں تھا كان النّاسُ أمَّةً وَاحِدةً [البقرہ: ٢١٣] " سارے لوگ ايك مذہب بر

تھے۔'' شرک حضرت نوح ملطا کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ پھر آتحضرت ملطا کا کے ز مانے تک کوئی ایسا دورنہیں بتلایا جاتا جس میں کوئی کا فرنہ ہو۔مسلمان بھی تھے اور کا فربھی تھے بلکہ مومن تھوڑ ہے اور کافر زیادہ تھے۔حصرت اپراہیم مالیے نے اسی مبال تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محتر مہ سارہ عینا ان اور ان کے بھتیج لوط علائے، نے ساتھ دیا۔ پیٹمبر پیدائشی طور بر ہی موحد ہوتا ہے تیسر اکوئی آ دمی ایمان نہیں لایا۔حضرت لوط مالیا یہ کواللہ تعالیٰ نے سد دم کے علاقے میں بھیجا۔صرف ایک گھرمسلمانوں کا تھا۔سورۃ ذاریات میں ہے فَمَا وَجَدُنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " لِي نه يايا مم فان ميسوائ ايك گھرانے مسلمان کے۔'ایک بڑی حویلی تھی اس کے ایک کمرے میں لوط عالیا ، ان کی بیدی اور دویا تین بیٹیاں رہتی تھیں ۔مزید دوتین کمرے تھے جن میں اورمومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ کفر کی اکثریت رہی ہے۔آنخضرت ﷺ کے مبارک دور میں صحابہ کرام منتق کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزاریاں تے ہیں اور ڈیڑھلا کھ سےزا کدبھی بتلائی گئی ہے باقی ساراعرب کا فرتھا۔ پھراللہ تعالیٰ کے مخصل وکرم ے حضرت عمر بھاتھ کے دور میں ساراعرب مسلمان ہوگیا۔

توفر مایاتم یوسف مائی کے بارے میں بھی شک میں رہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب موئی مائی کے خلاف کا روائیال کرتے ہویہ تہا را آبائی پیشہ ہے گذلات میض الله ای اللہ تعالیٰ بیشہ ہے گذلات میض الله ای اللہ تعالیٰ بہا تا ہے گر او کرتا ہے من مُو مُنسرِ فَ مُرْتَابُ جواسراف کرنے والا شک میں مبتلا ہے۔ اسراف کا معنی حدے گزرنے والا۔ جوآ دمی اپنی حدے آگر زتا ہے وہ مسرف ہے مُرْتا ب دیب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں مبتلا جو تحص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے مُرْتا ب دیب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں مبتلا جو تحص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی

کی حد بھلانگ جائے اور شک میں مبتلا ہواس کو اللہ تعالیٰ گراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہاس کو اللہ تعالیٰ جر اُہدایت نہیں دیتا الَّذِینَ یُجَادِلُوْنَ فِی اَلْبَاللّٰهِ وہ لوگ جھڑا الَّذِینَ یُجَادِلُوْنَ فِی اَلْبَاللّٰهِ وہ لوگ جھڑا الَّرَح بیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بِغیرِ سُلْطِن بغیر کسی ولیل کے اَلٰہ ہُم جوان کے پاس آئی ہو فرعون تخت پر جیھا ہوا تھا اور اس کے وزیر مثیر سارا عملہ بھی موجود تھا۔ موکی ملینے نے جا کر کہا کہ میں رب تعالیٰ کا پیغیر ہوں۔ رب تعالیٰ کی توحید کو تنظیم کرواس کے احکام پڑل کرو ۔ قیامت حق ہاں کو مانو فرعون نے کہا اِن گُنْت جیئے تبایہ فائن قائی کو الاعراف: ۲۰۱]" اگر تو لا یا ہے کوئی نشانی تو اس کو لا اگر تو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو لا اگر تو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو لا اگر تو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو لا اگر تو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو لا اگر تو سیا ہے وئی تائی کو پی اچا کہ وہ روشن تھاد کی خوالوں کے لیے۔ "اور نکا لا انہوں نے اپنے ہاتھ کو پس اچا کہ وہ روشن تھاد کی خوالوں کے لیے۔ "

موسىٰ عاليام كالمجزه:

تغیروں میں اس کا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فرعون تاج شاہی پہن کر تخت پر بینے اتفاا اور دھانے جب اس کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر پیچے گرا۔ نیچ فرعون اور او پر کری ،سب لوگ جیران پریشان ہو گئے گروہاں سے بھا گاکوئی نہیں کہ فرعون کو علم ہو گیا تو ہماراحشر کرد ہے گا ہماری شامت آ جائے گی۔ بڑا ظالم تھا ڈوالڈو تاد میخول والا۔اس کا لقب قرآن میں ہے سورۃ الفجر یارہ ۳۰ میں۔ ہماری تخی آ جائے گی کہ مین مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے اپنی جا نیں بچا کیں اور میری کوئی فکر نہیں گی۔ اس لیے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ اسے واضح مجز ہے دکھنے کے بعد فرعون نے کہا اس لیے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ اسے واضح مجز ہے دکھنے کے بعد فرعون نے کہا ملی آلے ہی جا نہیں کے ایک کیا جا دقت مقرر کروہ مارے پاس بھی

بڑے بڑے جادوگر ہیں۔عید کا دن جاشت کا وقت مقرر ہو آنفسیروں میں آتا ہے کہ بہتر ہزارجادوگرمقالبے میں شریک ہوئے۔ ہرایک نے دودوسانپ نکالے ایک ری اور ایک لا تھی ۔ جب ایک لاکھ چوالیس ہزار سانب میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعز ق فرعون بفرعون زندہ باد کے نعرے شروع کر دیتے ۔موی مالیے نے جب اپنی لاتھی مبارک کوڈ الاتو وہ اڑ دھابن کرسپ کونگل گئی۔ جاد وگر ہار گئے اور حقیقت کوسمجھ کرمسلمان ہو گئے مگرفرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔تو وہ لوگ جوجھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ كى آينوں كے بارے ميں بغير كسى دليل كے جوان كے باس آئى ہو كَبْرَ مَفْتًا عِنْدَ اللهِ برى ناراضكى بالتدتعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِيْنَ المَنُوا اوران لوگول كے بال جومومن ہیں۔آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کچھ بھی تہیں ہے مگر جس میں بھی تھوڑ ابہت ایمان ہے۔ جب شریعت کےخلاف بات سنتا ہے تو اسے ضرور کوفت ہوتی ہےدل کڑھتا ہے جا ہے کچھنہ کرسکے۔ان لوگوں کا ایمان تو یہاڑ جبیباتھا۔تو فر مایا مومنوں کے بال بھی بڑی نارافسگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑ ا کرنا بغیر کسی سند کے۔

سورۃ القصص آیت نمبر ۳۸ بارہ ۲۰ میں ہے فرعون نے ما مان کو کہا فَاَوْتِ لَهِ لِي يَاهَامُنُ عَلَى الطِّين فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّني أَطَّلِعُ إلى إله مُؤسلى " مرب لي كارك ا بنیس بنا کر بھٹے میں یکا کرمحل تیار کروتا کہ میں جھا نک کرموئ عالیے کے الدکود میصوں کہوہ ئس طرح کا ہے۔''بعض کہتے ہیں کہ بیاس نے موٹیٰ مالیاہ کے ساتھ مذاق کیا۔بعض کہتے ہیں کنہیں بیاس کی حمافت تھی کہ اگر واقعی آسانوں بررب ہےتو میں وہاں دیکھوں گا۔رب تعالیٰ نے فر مایا کہ میں تو قریب ہوں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تجھے بحر قلزم كى لهرون مين نظرا وَن كار جب و وبين لكا تواس كورب نظرا يا قَالَ المَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ السَّرَاءِ يُلَ وَآنًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " كَهَا فَرعون فَ ايمان لا یا ہوں میں کہ بےشک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فر ماں بر داروں میں ہوں۔''اور یہاں ہے کہاے مامان میرے لیے ایک محل بنا تا کہ میں بہنے جاؤں راستوں پر رائے کون سے آسپات السَّمُوٰتِ آسان کے راستوں فَأَطَّلِعَ إِلَّى إِلَهِ مُوسَى لِي مِن جَمَا مَك كرد يَكِمُون مُوكُ مَاكِية كَ الْهُو- بِيفْرعُون كي مماقت کی بات تھی۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ زمین ہے آسان تک کی مسافت پانچ سوسال کی ہے بینی جتنا سفر آدمی درمیانی چال چلتے ہوئے پانچ سوسال میں کرتا ہے اتنا سفر ہے زمین ہے لے کر آسان تک ۔ اتنی ہی سفر ہے ایک آسان ہے دوسرے آسان تک اور دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوشے تک پانچویں سے چھٹے اور ساتویں تک ۔ یعنی ہر دو آسانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے ۔ پھرساتویں آسان کے اوپر گری ہے پھرعرش ہے تیسر عنوی ہوتے کی جواس کی شان کے لائق ہے اور عرش پرمستوی ہوتے کے جواس کی شان کے لائق ہے اور عرش پرمستوی ہوتے

ہوئے ہارے یا سجی ہے۔ سورہ صدیدیارہ ۲ میں ہے وَهُوَ مَعَكُمُ آینكَمَا كُنْتُمُ " تم جہال کہیں بھی ہودہ تمہارے ساتھ ہے۔ "اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا نے شن اَقْدَبُ البيه مِنْ حَبْل الْوَدِيْدِ "جم انسان ك شاه رك سي بهي زياده قريب بي-"سمجه مين آئے یا نہآئے ہم نے بیعقیدہ رکھنا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں جھا تک کر دیکھوں موی مالید کے الدکو و إنی لاکھ تاذبا اور بےشک میں خیال کرتا ہوں موی مالید کے بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکے ذٰلِك زَير ب يفِدْ عَوْنَ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سُوِّء عَمَلِهِ ال كابُراعمل ـ شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا،اقتدار نے مزین کیا،فوجوں اور عملے نے مزین كياتكبراور همندى وجه عايمان خلايا وصدة عن السّبيل اورروك ديا كياسير ه رائے سے۔اقتدار کے نشے میں آکر حق کوقبول نہ کیا اور ساری حرکتیں کیں وَ مَاکنید فِيهُ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَّابِ. اورنهيس تقى تدبير فرعون كي مكرتابي ميس-اين فوجوں كوتباه كيا، قوم كو تناه كيا، خود تناه موانه موى ماليا كالمجه بكارْسكانه بارون ماليا اورمومنوں كالمجھ بگارْسكا\_ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالی نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تا کہ لوگ دیکھ سکیں۔ بیتھاا نے آپ کورب الاعلیٰ کہنے والاجس کا پیٹ آج مشک کی طرح مانی ہے بھرا ہے اور ناک سے بہدر ہاہے۔ پھرآج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ جب بھی اخبارات میں اس کا فوٹو آتا ہے تو آرٹر) دیکھ کرجیر ن ،ون ہے۔

وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَفَوْمِ التَّبِعُونِ أَهْ يِكُمْ سِبِيلَ الرِّيثَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّهَا هَٰ إِهِ الْحَيْوِةُ اللَّهُ نِيَامَتَاعٌ أَنَّا وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةً فَلَا يُجُزَّى إلامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِنْ ذَكِرِ أَوْأَنْثُى وَهُومُومُونَ اللَّهِ الْمُأْتُقُ وَهُومُومُونَ فَأُولِلِكَ يَنْ خُلُونَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَارِب وَ لِقُوْمِ مِكَالِي آدُعُوكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدَعُونَنِي ٓ إِلَى النَّادِ ﴿ إِلَّ النَّادِ ﴿ إِ تَكُعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَّا ادُعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَارِ ﴿ لَاجْرَمُ إِنَّا الْدُعُونَ فِي الْيَهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي النُّهُ يُهَا وَلَا فِي الْلَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّ نَأَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُ مُراَصِّحِبُ التَّارِ@ فَسَتَنْ لُرُوْنَ مَا اَقُولُ لَكُوْ وَأُفِوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بَصِيرٌ يَالِّعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَّهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَكَابِ

وبى مرن كى جكه ب مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً جس مَنْ عَمِلَ كيابُرا فَلَا تُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا لِيلَ السَّكُوبِينَ بِدلدُ وِيا جائے گامُّراسُ جِيبًا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اورجس نِعمل كيا حَجِما مِّن ذَكَدِ أَوْ أَنْنَى وهمرد موياعورت وَ هُوَمُوُّ مِنْ الساحال مين كدوه ايمان دارجو فَأُولَمِكَ يَدْخَلُونَ الْجَنَّةَ لِيل وه لوگ داخل مول کے جنت میں پُرزَقُونَ فِيْهَا ان كورزق ديا جائے گااس جنت میں بغیر حساب کے ویقوم اوراے میری قوم مَانِيَ مِحْ كَيابُولَيا ٢ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ مِن مُهمين وعوت ديتا بول نجات كى طرف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اورتم مجھ وعوت ديتے ہوآگ كى طرف تَدْعُونَنِي تُم مجھ وعوت دیتے ہو لاکفر رالله کمیں کفر کروں الله تعالى كے ساتھ وَأَشْرِكَ بِهِ اور میں شریک تھراؤں اس كے ساتھ ما ال چيزكو نيس ني به عِلْمُ جس كالمجه يجهم بين قَانَااَدْعُوكُمْ اور ميل مهمين دعوت ديما مول إلى الْعَزِيْزِ الْخَفَّارِ عَالب اور بخشخ والى ذات كى طرف لَاجَرَمَ ضرور بالضرور أَنَّمَاتَدْعُونَني إليه بيشك وه چيزجس كى طرفتم مجھے دعوت وستے ہو كيس لَهُ دَعُوَةً فِي الدُّنْيَا نہيں ہے اس كى وعوت دنيامين وَلَافِ الْأَخِرَةِ اورنه آخر عمين وَأَنَّ مَرَدَّنا اورب شك مارا پرجانا إلى الله الله الله تعالى كى طرف ، وأنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ اضحٰبُ النَّارِ اور بے شک صد سے برصے والے وہی دوزخی ہیں

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ بیں موک مائیے، کول کرنا چا ہتا ہوں تو مردمومن نے فرعون کی بات کو کا ٹا اور لوگوں کو نتیجے ہے آگاہ کیا کہاں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آئے گا اور تمہارے سے پہلے جن قو مول نے پیغیبروں کی مخالفت کی ان کا انجام تمہارے سامنے ہے تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ فرعون نے رجل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ بیتوا پی بات کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اپ وزیراعظم بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کرموی مائیے۔ بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کرموی مائیے۔ کے دب کود کھوں۔

## دنیا کی بے ثباتی:

جب فرعون کی گفتگوختم ہوئی تو مردمومن بول پڑا وَقَالَ الَّذِیِّ اَمَنَ اور کہاا س شخص نے جو ایمان لا چکا تھا یٰقَوْم التَّبِعُونِ اے میری قوم میری پیروی کرو اَهٰدِ کُنْهُ سَبِیْلُ الرَّ شَادِ - رشاد کامعنی بھلائی ۔ میں تمہاری راہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے رائے کی ۔ فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تمہیں سید ھے رائے پر چلاتا ہوں اس نے غلط کہا ہے وہ راستہ چے نہیں ہے تھے راستہ یہ ہے یٰقَوٰم اےمیری قوم اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَامَتَاعُ ﴿ بِخْتِهُ بِاتْ ہِ كَه بِيدِ نيا كَي زندگَي تقورُ اساسامان ہے۔ آخرت كے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہاوراے میری قوم قَاِنَّ الْاخِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت ہی تھہرنے کا گھرے۔اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پرمسحور نہ ہوں اس پر نہ مرواس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔اے میری قوم! مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جَسَ فِعُلِ كَيابُرًا فَلَا يُجْزِّى إِلَّا مِثْلَهَا كِي الْ كوبدلهُ بِي ديا جائے گامگراس جیںا۔اورسورۃ الانعام آیت نمبر ۱۵۹ یاره ۸ میں ہے مَنْ جَآءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا "جُوْخُصُ لاياايك نيكى بس اس كے ليے دس گنا اجر ب وَمَنْ جَآءً بالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا اورجُوْخُص لا يابرائي بن بيس بدلا دياجائے گامراس جبیا۔''اللہ تعالیٰ کا انعام اوراحیان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھا جائے گا نیکی ا کیکرے گاتو دس شار ہوں گی۔ ایک دفعہ سجان اللہ! کہادس نیکیاں مل گئیں ، ایک دفعہ کسی كوكهاالسلام عليكم! تو دس نيكيان ل كنين اورا كركسي كوگالي نكالتا بينة ايك كناه موگا\_ پھرنیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دس اور فی سبیل اللہ کی مدمیں کرے گا توایک کا بدلہ کم از کم سات سو ہے۔جیبا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۹۱ میں ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ " اورالله تعالى برها تاب جس كے ليے جا ہتا ہے لين سات سوسے زیادہ کردے جس کے لیے جاہے ۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں علم وین حاسل لرنامثلاً: آب این گھرے اس نیت کے ساتھ چلے کہ درس قرآن سننا ہے تو ایک ایک قدم برسات سات سونیکیاں ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ای طرح دین کی تبلیغ کے لیے ہیے ہیں تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔

جہاد کے لیے جارہے ہیں ایک ایک قدم پرسات سات سوئیکیاں ملیں گی۔ جج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔ سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔

توفر مایا جس نے مل کیا بُر اتو اس کواس جیما بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا اور جس نے مل کیا ارتجا مِن دَکُورَا وَالَیٰ وہ مرد ہویا عورت وَهُوَمُوْمِن اس حال میں کہ دہ مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے۔

قبوليت عمل كي شرائط:

عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں:

🛈 ..... ایمان 🕝 ..... اخلاص 🕝 ..... اوراتباع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فاُولِ الحک یَدُ خُدُونَ الْجَنَّةُ پِس یہی لوگ داخل ہوں کے جنت میں یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابِ رزق ویاجائے گا ان کو جنت میں بیر نوٹوں میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا اور بڑی مجیب بات ہے لایب و لُونَ وَلَا یَتَغَوَّطُونَ '' نہ بیشاب کریں گے اور نہ یا فانہ '' بخاری شریف کی روایت ہے۔ سوال کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہال جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ساتھ کھانا ہم موجائے گا۔

تمریک تھبراؤں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کوجس کا مجھے علم نہیں ہے۔اے میری قوم! ذرا سوچوغور کرومیں تنہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو قرآنا اَدْعُوْ كُعُدُ إِلَى الْعَزِيْرِ الْغَفَّارِ اور مِن تمهين دعوت ديتا هون اس ذات كى طرف جو غائب ہے بخشنے والا ہے۔ ضا بطے کے مطابق لا جَرَمَ کامعنی ہے ضرور بالضرور، لاماله أنَّمَاتَ دُعُونَنِي إِلَيْهِ بِشَك وه چيز جس كي طرفتم مجھ دعوت ديت ہو لَيْسَ لَهُ دَعُورَةً فِي الدُّنْيَاوَلَا فِي الْأَخِرَةِ تَهِيس إس كى دعوت ونيا مين اورندآ خرت میں ۔نہ دنیامیں دعوت قبول کرسکتا ہے نہ آخرت میں ۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو وعاوَل كُوتِول كر عَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [المل: ٦٢] " بھلاکون ہے جومجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف کو۔''اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دعا قبول کرے اور تحسى كا كام بناسكے \_ دنیاا درآ خرت میں اگر بیا ختیا رات حاصل ہوتے تو حضرت محمد رسول الله علی کی ذات گرامی کو حاصل ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بلندمقام آپ مالتون کا ہے۔ یہ برمسلمان کا بنیادی اور محوس عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں آپ من کی زبان مبارک سے اعلان کروایا فیل " آپ ان کو کہد وي لا أملك لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا [سورة جن]" من بيس مول ما لكتمهار لينقصان كااورنه نفع كا- "اوريه جمي اعلان كروايا فُ لْ " آپ كهدوي لا أمليكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا [ سورة الاعراف [" مين اينفس كے ليے بھي نفع نقصان كا ما لک نہیں ہوں۔''جب استحضرت مالی کے نقصان کے مالک نہیں ہیں تواور کسی کی کیا

حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی ، پیر، شہیدآپ ﷺ سے بڑھ سکتا ہے؟ حاشاوکلا۔

#### مردِمومن كي حفاظت:

یہاں پرتفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کر دیا در بار کا وقت ختم ہوگیا۔ وزیر مشیرا ورعملہ اینے گھروں کو چلے گئے لیکن مردمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک تو اس لیے کہ چپازاد بھائی ہے دوسرایہ کہ کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وزیر داخلہ تھایا کوئی اور عہدہ۔ اور اس کی باتوں کا فرعون کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کوعلم تھا کہ اب اس خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے

لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا جاہیے؟ کہنے لگامیری رائے یہ ہے کہ اس کولل کردینا جاہے اگر چہوہ میرے چیا کالڑ کا ہے گمراب وہ ملک وقوم کے لیےمصراورنقصان وہ ہے۔سب نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی کہ مزاج کو جانتے تھے کہ فرعون جو بات کرتا ہے اس کوکر کے چھوڑ تا ہے۔ چنانچے فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جوان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہاں ملے اس کے نکڑے کردو تفسیر صاوی وغیرہ میں آتا ہے کہ مردمون نے جنگل میں ڈررہ لگایا۔ جب بیفوجی وہاں پہنچتو وہ نماز پڑھر ہاتھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو نمازی تھیں ہارے لیے یانچ ہیں اور اس کے اردگر دشیر چینے اور بھیڑ یے پہرہ دے رے تھے۔جس ونت بیفوج قریب گئی تو شیر، چیتوں اور بھیٹریوں نے ان کو چیر بھاڑ کر ر کھ دیا ادر جو بھا گ کرنے نکلنے میں کا میاب ہو گئے جب فرعون کے یاس پہنچے تو اس نے حکم ویا کہان کونل کردوانہوں نے میراحکم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں آ گئے ہیں۔وہ مرد مومن الله تعالی کی تکرانی میں تھا یہ کیسے گرفتار کر سکتے تھے۔ الله تعالی فرماتے ہیں فَوَقْ اللهُ سَيّاتِ مَامَكَرُوا لِي بِياليا الله تعالى نے اسمردموس كوان كى بُرى تدبیروں سے جوانہوں نے کیں کہ اس کو گرفتار کر کے تل کردو و کا ق بال فیرُ عَوْنَ سُوَّاء الْعَذَابِ اورَ كَمِيرِليا فرعونيوں كو بُرے عذاب نے۔ بح قلزم میں ان كواللہ تعالی نے غرق کیا۔فرعون ، با مان اور ان کی فوجوں کو۔ باقی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ ان شاء التد العزیز

التَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُنُواً وَعَيْنِيًّا وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ التَّاعَةُ ادُخِلُوَا أَلَ فِرُعُونَ اَشَكَ الْعَنَ الِهِ وَإِذْ يَتَعَا لَجُونَ فِي التَّارِ فَيُقُولُ الضَّعَفَوُ اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُوۤ النَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّافَهُلُ ٱنۡتُمۡ مُعۡنُوۡنَ عَنَا نَصِيۡكَامِنَ التَّارِ®قَالَ الَّذِيۡنَ اسْتَكُبُرُوۡۤ إِنَاكُلُّ فِيهَ آلِكَ اللهَ قَلْ حَكْمَ بَيْنَ الْعِيَادِ وَقَالَ الَّذِينَ في التَّارِلِخُزْنُةِ جَهُنَّمُ ادْعُوْارَتُكُمْ يُخْفِّفْ عَتَايُومًا مِّنَ الْعَذَابِ®قَالُوَّا اَوْلَمْ تِلْكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ \* قَالُوْا عُ بَلَىٰ قَالُوٰ فَاذِعُوا وَمَا دُعَوُ الكُوٰرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ ﴿ إِنَّا الْكُوٰرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ ﴿ إِنَّا لننصر رُسُلنا والَّذِينَ امنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّه نَيا وَيُومَ يَقُومُ الْكَشَّهَادُ في يَوْمُرُ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْنِدَتُهُ مُو لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ سُوءُ الرَّارِ ﴿

جنہوں نے تکبرکیا اِنّا کے نتا ہے شک ہم لکھ تَبَعًا تمہارے تابع تھے فَهَلَ أَنْتُمُ مُّغْنُون لِي كياتم كفايت كرسكته و عَنَّا مارى طرف ي نَصِيْاً مِّنَ النَّارِ آگ كايك هے كى قَالَ الَّذِيْنَ كَهِيل كَوُولُولُ اسْتَكْبَرُوْ جَهُول فِي كَبركيا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا بِشُكْبِم سباس مِين یڑے ہوئے ہیں اِنَّ الله بےشک اللہ تعالیٰ نے قَدْ حَکَمَ مَنْ اَلْعَمَاد فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان وَقَالَ الَّذِیْرِ اور کہیں گے وہ لوگ فی النَّارِ جودوزخ میں ہول گے لِخَرَ کَةِ جَهَنَّمَ دوزخ کے دروغول کو ادْعُوارَبَّكُمْ يكاروايْ ربكو يُخَفِّفُ عَنَّا كَتْخفيف كردے مم سے يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ الكِ دن عذاب سے قَانُوَا وہ كہيں گے اَوَلَهُ مَنْكُ تَأْتَنْ عُمْ كَيَانْبِينَ آئِ تَصْمَهارے ياس وُسُلُكُمْ تَهارے رسول بِالْبَيِّنْتِ واصْحِ ولأنل لِيكر قَالُوا وه كبيل كيون بين آئے تے قَالُوا وہ کہیں گے فَادْعُوْ پی تم خود ہی دعا کرو وَمَادُ غَوا الْسُخِفِرِيْنَ إِلَّا فِيْضَلِلِ اورنبين ہے دعا كافرول كى مرخسارے ميں اتَّا لْنَنْصُرُ رُسُلَنَا بِ شُک ہم البت ضرور مدد کرتے ہیں اینے رسولوں کی وَالَّذِيْرِ اللَّهُ أَوْاللَّالِولُول كَى جوايمان لائ في الْحَيْوة والدُّنْيَا ونياكي زندكى مين وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ اورجس دن كُمْرِ عِهول كَي كُواه يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِيْنِ جَس دن تَفع نبين دے گا ظالموں کو مَعْدِرَ تُهُمِّ ان كا

معذرت كرنا وَلَهُمُ اللَّغْنَةُ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ اللَّغْنَةُ الدَّارِ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ اللَّغْنَةُ اوران كے ليے بُرا گھر ہوگا۔

اس سے پہلے مردمومن جوفرعون کا چچازاد بھائی تھااس کا اور فرعون کے مکا لمے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردمومن نے کہا کہ میری باتیں تم یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپر دکرتا ہوں اللہ تعالی نے اس کوفرعونیوں کے شر سے بچالیا اور فرعونیوں کو رُرے عذاب نے گھیرلیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

#### فرعونيون كاانجام:

الله تعالی فرماتے ہیں آلنّار یُغرَضُون عَلَيْهَا آگ ہے جس پروہ پیش کے جاتے ہیں غُدُوًا وَعَشِیًّا یہ پہراور پھلے پہریعی مج شام آگ میں ہیں مجے لے کرشام تک اور شام سے لے کر صبح تک عذاب میں ہیں بظاہر تو فرعون اور اس کا وزیر اعظم بإمان اوراس كاسارالشكر بحرقلزم ميس غرق ہوائيكن حقيقت ميں سيدھے دوزخ ميں سے عذاب قبر کا آبات ہوتا ہے کیونکہ آخرت کے عذاب کا ذکر آ گے آر ہا ہے و يَوْمَ تَقُوهُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكى الله تعالى فرشتول كوهم دي ك اَ دُخِلُوْ اللَّفِرْ عَوْرَ الشَّدَالْعَذَابِ وَاخْل كروفرعونيول كو تخت عذاب مين تو قيامت كا عذاب علیحدہ ہے اور مرنے کے بعد جوعذاب ہے اس کوقبر برزخ کاعذاب کہتے ہیں۔ مرنے والا جہاں بھی ہوجا ہے اس کومحصلیاں کھا گئی ہوں، درندے کھا گئے ہوں، دفن کر دیا گیا ہو،آگ میں جلا دیا گیا ہواگر وہ سز ایا فتہ ہے تو اس کوعذاب ضرور ہوگا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ دفن کر دینے کے بعد اگروہ کا فریت تو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کود کھے کرخوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی

کھڑی کھولی گئی ہے حالانکہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر مومن ہوتے تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً علم ہوتا ہے کہ اب تہارایہ ٹھکانا ہے۔ اگر علم ہوتا ہے کہ اب تہہارایہ ٹھکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی کھڑی کھولی جاتی ہےتا کہ اس کوعلم ہوجائے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً جنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے کہ اب تہہارایہ ٹھکانا ہے۔ تو مرنے کے بعد عذا ب ثواب شروع ہوجا تا ہے اور قیا مت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجا تا ہے اور قیا مت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجا تا ہے اور قیا مت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجا تا ہے اور قیا مت تک رہتا ہے۔

الله تعالى فرماتے بي وَإِذْ يَتَعَا جُونَ فِ النَّارِ اوروه وقت بھى يا وكرنے كے قابل ہے جب آپس میں جھڑا کریں گے دوزخ میں فَیَقُوْلُ الصَّعَفَوُّ الصَّعَفَوُّ الصَّعَفَوُّ السَّاسِ کے كمزور لِلَّذِينَ السُّتَكْبَرُ وَ ال ال كوجنهول نه تكبركيا - يول مجهوكه چهوتے بروں كوكهيں گے،شاگرداستادوں کوکہیں گے،مرید پیروں کوکہیں گے، کارکن لیڈروں کوکہیں گے،رعایا اين سردارول كو كحيك إنَّا كُنَالَكُهُ تَبَعًا- تَبَعًا تَابعٌ كَ جَمْع بـ بـ شك بم تمہارے تابع تصفوتمہارے بیچے لگ کرہم نے بیکاروائیاں کیں فَهَلَ أَنْتُهُ مُّغْنُونَ عَنَّانَصِيْبًا مِنَ النَّارِ لِيل كياتُم كفايت كرسكته موهاري طرف ہے آگ كے ايك جھے کی ۔ دنیا میں تم نے ہمیں اینے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں قَالَ الَّذِیْنَ الْمُتَكْبَرُ وَ اللَّهِ مِی عُوه لوگ جنہوں نے تکبر کیا جوایے آپ کو براهجھتے تھے اقتداروالے إِنَّا كُلَّ فِيْهَا بِحُرْثُكُ بِم سب اس مِيں برِّے ہوئے ہيں ممہیں کیے رہا کرائیں۔ ادرسورہ سبا آیت نمبر ۳۲ یارہ ۲۲ میں ہے کہیں گے وہ لوگ جنبول نے مكبركياان لوگول عے جو كمزور بيل أنكون صَدَدْنكُمْ عَن الْهُدى "كيامم 

پاس بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ بلكة مُ خود مجرم تقے۔ 'اور كہيں كے كمزورلوگ ان كوجنہوں نے تكبركيا بل مَكُو الله والنَّهاد " بكرات دن كقريب بين ممس مراه كرتے ت إذْ تَأْمُرُ وْنَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ جِبِتُمْ كُمُ دِيتِ تَصْمِيل كَهِم كَفركري اللَّه تعالى كے ساتھ و نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بنائين مماس كے ليے شريك - "بياتين تم محول گئے۔ دن رات جلے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہوکہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہوگئے۔ تو یہ جھگڑا آپس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔ تو وڈ ریے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر کے درمیان ۔ لہذاابتم بھی بھگتواور ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی امداد نہیں کرسیس کے اور بے بس ہول گے تو وَقَالَ الَّذِیْرِ فِي التَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جودوزخ میں ہول کے لِخرَ نَاةِ جَهَنَّمَ - خَدرَنَة خاذن کی جمع ہال کامعنی ہے مگران پہرےدار جہنم کے پہرے دارفرشتے۔سورہ مدثریار ۲۹میں ہے عَلَیْهَا تِسْعَةً عَشَدَ "مقرر ہیں اس برانیس فرشتے۔"بیرے بڑے عہدوں والے ان کے نیچ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انچارج کا نام ہے مالک ماس \_ توبیسب دوزخی مل جل کرجہنم کے دروغوں ہے کہیں گے ادْعُوارَ بَگُو ایکارو ا پنے رب کو۔ اپنے رب سے دعا کرو پُخَفِفْ عَنَا يَوُمَّا مِّنَ الْعَذَابِ وَهُنَخْفِف كُر دے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تا کہ ہم سائس لے سکیں۔ اس سے پہلے خود بھی دعا کریں گے اور رب تعالیٰ کو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں نکال دے یہاں ہے۔ پھر اگر ہم لوٹ کرالی بات کریں تو ہے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزارسال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزارسال کے بعد الله تعالى فرما تيس ك إخسَّوُا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ [المومنون:١٠٨]" ذليل هوكر یہاں دوزخ میں ہی بڑے رہواور مجھ ہے بات نہ کرو۔''میرے ہے کچھ نہ مانگو۔ جب خود ما تکنے میں ناکام ہوجائیں گے تو پھرجہنم کے دروغوں کوکہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہایک دن کےعذاب کی ہم ہے تخفیف ہو جائے جیسے محنت مز دوری کرنے والےلوگ چھٹی والے دن قدر بے خوش ہوتے ہیں کہ پچھنہ کچھسکھ ہوا نیند کی کمی پوری کرلیں سودا سلف خریدلیں گے تھا وٹ دور کرلیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہوگی ۔سورۃ سیا میں ہے فَنُوقُوا فَلَنْ نَزید کُمْ إِلَّا عَذَابًا "ابتم اس عذاب كامزه چكھوليس ممنہيں زیادہ کریں گےتمہارے لیے مگرعذاب۔مثلًا :کل جتناعذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے دن اور تیز ہوگا۔ جنت والوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوز خیول کے لیے عذاب میں توجب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے قَالُہُ ا فرشة كبيل م أوَلَهُ تَكُ تَأْتِينُكُمْ رُسُلُكُمْ كَيانبيس آئے تقيمهارے پاس تمہارے رسول بالیکنت واضح دلائل لے کر پیغمبر کے نائب تمہارے یاس نہیں پہنچے قَالُوُ ابَلِی دوزخی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پغیبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آئے تھے انہوں نے ہمیں حق ساما اور بتلا یا اور سمجھا یا تھالیکن غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ [المومن: ١٠١] " بهم ير هاري بديختي غالب آگئ اور بهم كمراه لوگ تھے۔ ' قَالُوْا فَرَثُتُ كَبِيل كَ فَادْعُوْا لِيل تم خودوعا كرو-ہم نے تہارے ليے دعا کر کے رب کوناراض نہیں کرنا خودا نی درخواست پیش کرو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں و مَادُ غَوُّ اللَّهِ مِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اور نبيل بوعا كافرول كي مُرخمار عيس -ان كودعا

کا پھوفا کدہ نہیں ہوگا۔ جب ہر طرف سے ناکام ہو جا کیں گے تو پھر ابلیس کے پاس ا جا کیں گے اور کہیں گے و نیا میں تو ہمیں بڑے بز باغ دکھا تا تھا اب ہمارے لیے پچھ کرتو نے ہمارے سے شرک کرایا ، فلط کاریاں کرا کیں۔ شیطان جو اب دے گا مناک ان لی کے میڈ نے کہ ٹم میٹن سُلطنِ ''میراتمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا اِلّا اَنْ دَعَدُونُ کُمْ فَائْتُ ہُم مِن سُلطنِ ''میراتمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا اِلّا اَنْ دَعَدُونُ کُمْ فَائْتُ ہُم مِن سُلطنِ نہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کرئی فلا تکومُونی فائٹ ہُم لی مگر میں نے تمہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کرئی فلا تکومُونی وَاراہیم : ۲۲]'' نہ میں تمہیں چھڑا اسکتا ہوں اور نہ تم جھے چھڑا سکتے ہو۔'' تو کہیں سے ان کو پچھوا صل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں بچھ جا کیں۔ اس سے ہو۔'' تو کہیں سے ان کو پچھوا صل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں بچھ جا کیں۔ اس سے کے خلاف ہو اور اس کے حواریوں نے موکی عالیہ نے سارے ناکام کیے۔ کے خلاف مردمومن کے خلاف بڑے منصوبے بنائے ، اللہ تعالی نے سارے ناکام کیے۔ کے خلاف مردمومن کے خلاف بڑے منصوبے بنائے ، اللہ تعالی نے سارے ناکام کیے۔ نظر سے خدا وندی ک

یکی عالیے، ۔ تو ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے خانفین سے ضرور انتقام لیا ہے نیست و نابود کیا ہے اور پغیروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں گرمشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی یقی ہے۔ فر مایا وَیوَ آیکَوُو اُلاَشُهَادُ۔ اشهاد شاهد کی جمع ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خود پیغیر بھی ہوں اور موس بھی ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ گیس موجود ہے اور دوسرے اعضاء بھی گواہی ویں گے جیسا کہ سورہ ہم بحدہ میں اور لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے لیم شہی تُنم عکینًا '' تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے نظاف قائو ا اُنطقانا الله الذی اُنطقا کُلَ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہو نظاف قائو ا اُنطقانا الله الذی اُنطقا کُلَ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہوں اس اللہ نے جس نے ہم چیز کو بلوایا ہے'' ہمارا کیاا ختیار ہے۔

اینے کتنے ہی حیلے بہانے کریں لیکن ان کا کوئی بہاندان کوفائدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اوران کے لیے بُراگھر ہوگا۔ اللّٰهٰ اللّٰهٰ اوران کے لیے بُراگھر ہوگا۔ دوزخ سے بُراگھر کون سا ہے۔اللّٰہ تعالی ہر مسلمان مردعورت کواس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

\*\*\*

وكقن اتكنامؤسى الهناى وأورثنا بَنِي إِنْكُ إِنْكُ الْكِتْبُ ﴿ هُكُى وَ ذِكْرِى لِأُولِي الْكَتْبَ ﴿ هُكُنَّ إِنْكُ إِنْكُ الْكُتُبَ ﴾ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْ يَبْكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنْكَارِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي الْبِي اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ أَتْهُمُ إِنْ فِي صُلُودِهِمْ إِلَّاكِ بُرُّمَّا هُمْ بِالْغِيْدَةِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَخَالَتُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّأْسِ لَابِعَلْمُونَ ﴿ وَمَأْيِسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبِصِيْرُةِ وَالْآنِيْنَ المُواوعيلُوالصّلِاتِ ولاالْمُسِئْءُ قِلْيُلَّا مَّاتَتَ نَكُرُونَ ٥ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِنِيةٌ لَّا رَيْبُ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثُرَاكَ السَّاسِ لايْؤُمِنُون ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِجِبُ لَكُمُ إِنَّ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ الْكُمُ الْ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيَدُخُلُونَ جَعَنَّهُمَ دَاخِرِيُنَ ۗ

وَلَقَدُ اورالبِتِ تَحْقِقُ اتَيُنَامُوْسَى دَى بَمَ نِهِ مُوكُ مَلِي الْهُدَى مِرايت وَاوْرَثُنَابَغِ اِسْرَآءِيلَالُوكِ اوربَم نِه وارث بنايا بني اسرائيل كو كتاب كا هد ي جوم ايت هي وَذِه عُرى اورنسيحت هي لاكولي الأنباب عقل مندول كے ليه فَاصْبِرُ پِن آپ صبر كريں اِنَّ وَعْدَ اللهُ اللهُ وَعَدَ اور معافی الله وَ قَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ اور معافی الله و وَسَبِی بیان كریں بِحَدِرَ بِلكَ الله و الله

رب كي حمد كم ساتھ بِالْعَشِيّ بَجِهِ عِلَى بِهِم وَالْإِبْكَارِ اور بِهِ بِهِم إِنَّ الَّذِيْنَ بِي فَي اللَّهِ الله تعالیٰ کی آیتوں میں بِغَیْرِ سُلطن بغیر سی ولیل کے اَتْھُے جوان کے ایک آئی ہو ارٹ فی صدور ہم میں ہان کے سینوں میں اللاکبار مُرْتكبر مَّاهُمْ بِبَالِغِيْهِ تَهِيل بِن وه اس تك يَهْجِعْ والى فَاسْتَعِدْ بِاللهِ يس آب الله تعالى سے يناه ليس إنَّ بي شك وه الله تعالى بى هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ وبي سننه والاوكيف والاب لَحَلْقُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ البت پیداکرنا آسانوں کا اورزمین کا اَحْبَرُ بہت بڑا ہے مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لوگوں کے پیداکرنے سے وَلْکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَیکن اکثر لوگ لَا يَعْلَمُونَ تَهِيل جانة وَمَايَسَتَوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ اورَبِيل برابر اندهااورو يمض والا وَالَّذِيْنِ المَنْوُلِ اوروه لوك جوايمان لائ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ اور عمل كيا جھ وَلَا الْمُسِعِيمِ اورنه بُر عكام كرنے والا قَلِيُلَامَّاتَتَذَكُّرُونَ بهتكمتم تصيحت حاصل كرتي هو إنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً ب شك قيامت البنة آنے والى ہے للار يُبَافِيُهَا كُونَى شك نہيں ہاں مِن وَلَكِنَّا كُثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَكِن اكْثِرُ لُوكِ إِيمَانَ بَيْنِ لاتِ وَ قَالَرَبُّكُ و اورفر ما ياتمهار رب نے ادْعُونی يکارو مجھے أَسْتَجَبُ لَكُون مِين قبول كرتاتهمارى دعاؤن كو اِنَّ اللَّذِيْنِ بِي الْكُونِينِ اللَّهُ اللَّذِيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ

يَسْنَكُ بِرُوْرَ جَوْبَكُبُرِكُ تِي عَنْ عِبَادَتِ مِيرَى عَبَادَتِ مِيرَى عَبَادَتِ مِيرَى عَبَادَتِ مِيرَى عَبَادَ قِيلَ سَيَدُ خُلُوْنَ عَقْرِيبِ وَاظْلَ مِولَ كَ جَهَنَّمَ جَهَمْ مِيلَ دُخِرِيْنَ وَلَيلَ مِيرَدَ خُلُولُ مِولَ كَ جَهَنَّمَ جَهَمْ مِيلَ دُخِرِيْنَ وَلَيلَ مِورَد. مُوكر ـ

فرعونیوں کے فرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزاد قوم تھی۔ان کو قانون اور وستور کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے موئ کو تو رات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تو رات بڑی بلند مرتبے دالی کتاب تھی۔لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ تو رات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بڑی گڑ بڑکی ہے تحریف کی ہے۔آسانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو میشرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی اصل شکل میں موجود ہے زیرز برکا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس امت نے بیرڈیوٹی ادا کی ہے۔

# علمى ميراث

تواللہ تعلق دی ہم نے مول کا ارشاد ہے و کفک ذاتی کا کو کو کا کہ کا ارشاد ہے و کفک ذاتی کا کو کو کا البتہ تحقیق دی ہم نے مول مالیے کو ہدایت والی کتاب توارت و کو کو کٹا کہ کا باور علم کی بھی دراخت ہوتی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی دراخت ہوتی ہے دراخت صرف مال کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت ہوتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت ہوتی ہوتی ۔ انبیاء کرام بیا ہوتی کے دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث نہیں بناتے۔ 'انبیاء کرام میں اُنگ کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث میں کا وارث میں کا دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث کے دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث کے دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث میں کا دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا وارث کیا کہ کو کو کا دیا کہ کو کا دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کا دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کی دراخت سے خواد شاہ کو کہ کا دراخت سونے چاندی کے سکن ہیں ہوتی اِنگ کے دراخت سونے کی دراخت سونے چاندی کے سکن ہونے کی دراخت سونے کی دراخت سونے جاند کی دراخت سونے کے دراخت سونے کی دراخت سونے کی دراخت سونے کی دراخت سونے کے دراخت سونے کی دراخت سونے

بناتے ہیں فَہمَنُ اَحْدَهُ اَحْدَ لَا بِحَظِ وَافِدٍ "جَس فَصِحِعَمُ عاصل کیااس نے بیغبروں کی وراثت کا وافر حصہ لیا۔" تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو رات کا وارث بنایا همدی ہدایت تھی قَدِحُرٰی اور فیصحت والی کتاب تھی لاکو لی الاَفْبَابِ عقل مندوں کے لیے۔ کیونکہ آ الی کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحیح ہو۔ اور اوٹ پٹا نگ عقل والے بھی آ الی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے من لیا کہ اس نے موکیٰ عالیہ اور ہارون عالیہ کو کیا کیا کیا تکیفیں پہنچا کی لہذا فاضیر اے بی کریم علیہ ان کا فرول کی اذبت پر صبر کریں تکلیفیں پہنچا کی لہذا فاضیر اے بی کریم علیہ ان کا فرول کی اذبت پر صبر کریں اِنَّ وَعْدَ الله عَلَیْ کَا الله تعالیٰ کا وعدہ قیا مت کاحق ہے۔ ساری حقیقت قیا مت والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَ فَفِرُ لِذَنَیْا کے والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَ فِفِرُ لِذَنَیْا کے اور بخشش طلب کرا پی اخرش کے لیے۔

اجتهادی غلطی پر تنبیه مع شان نزول:

پینمبر کی لغزش کو ذنب ، گناہ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بروں کی حیصوفی بات بھی بری ہوتی ہے کیونکہ پینمبر کامقام بہت بلندہے۔اس لیے کہا گیاہے:

م نزدیکال رامیش بودجیرانی

جس کا جتنامق م بلند ہوتا ہے اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذنب کہا گیا ہے۔ باتی پنجیبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل حق نابہ مذہب ہے عقیدہ اور نظر بیہ ہے کہ انبیاء کرام علی سخیرہ کبیرہ گناہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غلطی ہوسکتی ہے لغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ ہے۔ مثل ایک موقع پر اسمجھا جاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ ہے۔ مثل ایک موقع پر اسمجھا جاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ ہے۔ مثل ایک موقع پر اسمحضرت مُن اللّٰ ہوگا کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا

چاہتے ہیں اس شرط پر کہ آپ کے پاس یہ جوغریب اور غلام قسم کے لوگ بیٹے ہیں ان کو مجلس سے اٹھادیں کیونکہ سر دار اور رکیس لوگ ہیں ہمار اضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگوسیں ۔ آنخضرت میں چلوتھوڑ کے دل مبارک ہیں خیال آیا کہ ہیں ان لوگوں کو تلاش کرتا بھرتا ہوں آج یہ خود آگئے ہیں چلوتھوڑ ہوت کے لیے ہیں اپنے صحابہ کو مجلس سے اٹھا کر ان کوئی سنا دول تا کہ ان کو بات ہجھ آجائے ۔ بڑی اچھی نہت تھی اور اس کا آپ میں گوٹی ہو تھی تھا۔ فقاد کے بیا کوئی ہے کہ مرید کو جلس سے اٹھا دے، بیر کوئی ہے کہ مرید کو جلس سے اٹھا دے، ہر برح کوئی ہے کہ ماتحت کو کسی مصلحت کے لیے جلس سے اٹھادے اور آخضرت میں گھان تھا بلکہ ہر برح کوئی ہے کہ ماتحت کو کسی مصلحت کے لیے مجلس سے اٹھادے اور آخضرت میں گھانا تھا بلکہ میں در اروں کوئی سنانے کے لیے اٹھانا تھا بلکہ مرداروں کوئی سنانے کے لیے اٹھانا تھا۔

 اور حدیث پاک بیس آتا ہے کہ آخضرت نظیۃ ایک ایک مجلس بیس سوسومرتبہ استغفار کرتے تھے استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور پورا إِسْتِغْفَاد اس طرح ہے اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ دَ بِتَیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ آتُونُ اِللّٰهِ و اور مختصر جملہ ہے استغفر الله اور بیا اللّٰہ و وَسَتِحْ بِحَدِرَ بِكَ اور بی بیان کریں اپنررب کی حمد کے ساتھ بالتیشی والدِبْکارِ بی بیل بہر سوری کے دُھلنے کے بعد ہے کے کرسوری بالتیشی والدِبْکارِ بی بیلے بہر سوری کے دُھلنے کے بعد ہے کے کرسوری کے خروب ہونے تک بیسار اور ت میں کہ لاتا ہے اور سی صادق کے بعد جب روثی شروع موجاتی ہے ای وقت سے لے کرزوال تک بیابکار اور بکرہ کہلاتا ہے تیج ہے سبحان ہوجاتی ہے ای وقت سے لے کرزوال تک بیابکار اور بکرہ کہلاتا ہے تیج ہے سبحان اللّٰہ و بحدہ و بحدہ مسلم شریف میں روایت ہے آ فیضلُ الْکَلَامِ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَدِّدِ اس کوافضل الکلام کہا گیا ہے کہ اس میں اللّٰد تعالیٰ کی سلی صفات بھی آجاتی ہیں اور ایجانی صفات بھی آجاتی ہیں ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللّٰد تعالیٰ کی برکت سے اللّٰد تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرماد ہے ہیں۔

### اہل حق کے مطانے کے منصوبے:

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنِ یُجَادِلُوْنَ فِی اَیْتِ الله بیل و واوگ جوجھر اکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے کوئی رسالت اور قیامت کے بارے میں جھڑا کرتا ہے ۔ بِغَیْرِ سُلطنِ اَتُھُمْ بغیر کس سند اور دیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِن فِی صُدُو دِهِمْ اِلَا کِبُرُ ۔ ان نفی کا ہے۔ فیصد و دِهِمْ اِلَّا کِبُرُ ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہو گئر اگر رسکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑا کرتے ہیں مُناهُمْ نِیالِیْنِیْهِ نہیں ہیں وہ تکبر کی حد تک پہنے کے ۔ یہ اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھیں خدا کے بال ذیبل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مٹانے کے جتے بھی

منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس وقت مغربی تو تیں مسلمانوں کے جہاد سے بردی خوف زدہ ہیں باوجوداس کے کہ مادی قوت ان کے یاس زیادہ ہےاسلحان کے پاس زیادہ ہے مرکلمہ ق کی وجہ سے ان کو پسویر ہے ہوئے ہیں کہ مسلمان مختلف جگہوں میں جہاد کے نام رکھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کو بنیاد برست کہتے ہیں ۔الحمدللہ! ہم بنیاد برست ہیں اور بنیاد برسی پرہمیں فخر ہے ان کے برو پیکنڈے سے متاثر ہو کر بنیاد برتی نہیں چھوڑنی ۔ کہوٹھیک ہے ہم بنیاد برست میں عموماً بنیاد پرست عقیدے کے کیے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے،عقائد برے امل ہیں۔ بہتو فخر کی بات ہے باطل قو تمیں خصوصاً امریکہ یا کستان میں مدارس بند کرانے کے دریئے ہیں کہ یہی بنیاد برسی کی پیری ہیں اور اس پرلباس چڑھایا فرقہ واریت کا (اوراب دہشت گردی کا الزام لگارہے ہیں بیسب بہانے ہیں مدارس کو بند کرنے کے ) اور مختلف منصوبے بناتے رہتے ہیں کیکن یاد رکھنا! ان کی شرارتوں اور خباثتوں سے اسلام نہیں مٹ سکتا یہ خودمث جائیں گے ان کی حکومتیں اور اقتدار ختم ہو جائيس كاسلام اين جله يرقائم رب كارالله تعالى كاوعده ب والله مُتِم نُود ووكو كرة الكفرون [سورة صف]" الله تعالى بوراكرنے والا باين نوركواكر يه كافراس كو ناپند کریں۔'' کافرمشرک اس کو ناپند بھی کریں اللہ تعالیٰ اینے دین کو برقر ارر کھے گا اور -62 62

توفر مایاان کے دلول میں تکبر ہے جس کو سے بینی نہیں سکتے فاستَعِدُ بِاللهِ لیس اے مخاطب اللہ تعالیٰ سے بناہ لے ۔ اللہ تعالیٰ بناہ دینے والا ہے اعدو ذہب اللہ من الشیطن الدجیم '' میں اللہ کی بناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شرہے۔' اِنَّا اللہ مَوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ بِحِشك وبى الله تعالى بى ہے سننے والا اور د يكھنے والا ہے۔ منكر بن قيامت كو مجھانا:

آگالله تعالی نے منکرین قیامت کو مجھایا ہے جو کہتے ہیں ء اِذَا مِشْنَا وَکُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ ،بَعِیْدٌ [سورة ق]" کیاجب ہم مرجا کیں گے اور ہوجا کیں گے مٹی یہ لوٹ کرآنا تو بہت بعید ہے۔"الله تعالی فرماتے ہیں کَخَلُق السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ البت پیدا کرنا آسانوں کا اور زمین کا اَسے بَرُ مِنْ خَلُق النَّاسِ بہت بردا ہے لوگوں کے بیدا کرنا آسانوں کا اور زمین کے وجود کی نسبت انسان کے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ کرنے ہے۔ آسانوں اور زمین کے وجود کی نسبت انسان کے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ بیتو تہارے علم میں ہے کہ سات آسانوں اور زمین کو الله تعالی نے بیدا کیا ہے تو اس یہ تو تہارے کے لیاس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فات کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اخبارات ہیں آتا ہے کہ جب سورج گرشن ہوتا ہے تو سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا چھوٹا ساکر شمہ ہے۔ تو فر ہایا آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے وَلٰحِنَّ اَکُمْرَ النَّاسِ لَایَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگن ہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو النَّاسِ لَایَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگن ہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے بیدا کرنے والا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے وہ مانین کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا۔ جس طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں ای طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں ،سیا اور جھوٹا برابر نہیں کافر بھی برابر نہیں ہیں ،ست پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سیا اور جموٹا برابر نہیں ہیں والا نے اور انہوں نے ممل کیں والڈین کے اور انہوں نے ممل کین والڈین کے امرانہوں نے ممل کیں والڈین کے امرانہوں نے ممل

كيا يجهده وَلَا الْمُسِيءُ اورنه بدكار برابر بين الك آدمى ايمان كي ساته نيك ممل كرنے والا ہے اور دوسرى طرف وہ ہے جو برائيوں ميں ڈوبا ہوا ہے بيدونوں برابرتہيں مِيں رات اور دن برابرہيں ہيں قلينلا مّاتَتَذَكَّرُونَ بہت كم تم نفيحت حاصل كرتے ہو۔ سمجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرسکتا ہے وہ تنہیں بھی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے گرتم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور پیر بات بھی الجھی طرح سمجھلوکہ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً بِشُك البته قيامت آنے والى ب لَّارَيْبَ فیقا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے ،مومن اور کا فرکا فرق ہوجائے ، نیک اور بد کا فرق ہوجائے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو بسااو قات جھوٹے بھی سیچے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کےمومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کوسیر ہوکر کھا نانہیں ملا ،سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بدمعاش ا یسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بدمعاشی میں گز اری مگر ان کو بوری سز انہیں ملی ۔اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کونیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو پھر تو الله تعالى كى حكومت اندهير مركى مولى - حالانكه وه تو أله يسس الله بأحكم الله يمين ہے۔[سورۃ تین : یارہ ۳۰]

لہذا بغیر کسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا وَلِکِنَّ اَکُمْ اَلنَّاسِ لَا یَغْ مِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان ہیں لاتے۔ آج بھی اکثریت تو حید ورسالت اور قیامت کی منکر ہے۔ و نیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوئے ہیں لہذا قلت کی وجہ سے بدگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوئے ہیں لہذا قلت کی وجہ سے بدگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں وَقَالَ دَبْحُدُ اور فرمایا تمہارے رب نے ادعُونِیٰ اَسْتَجِبْ لَکُمُدُ مُم

مجھے پکارو میں تمہاری پکارکود عاکو قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمہارا حاجت روااور مشکل کشا ہوں ،فریادرس اور دست گیر ہوں میرے سواکسی کو نہ پکارو۔ مگریہاں تو ظالم لوگ زورلگالگا کر کہتے ہیں :

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر

الله تعالی کے سواکس سے امداد کا کیامعنی ؟ غیر الله کو نافع اور ضار سمجھنا شرک کا بہت برا استون ہے۔ یا در کھنا! الله تعالی کے سواکس کے پاس پچھنہیں ہے کوئی ایک ذراے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَکْبِرُ وَنَعَنَ عِبَادَتِیْ بِشک وہ لوگ جو تکبرکرتے ہیں میری عبادت ہے۔ تفییر معالم التزیل میں ہے کہ عِبَادَتِیْ کامعنی ہے دُعَاءِ می تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے ۔ نبائی شریف میں حدیث ہے آنخضرت مَنْ اَنْ اِللّٰہ مَنْ لَمْ مَسْئِلِ اللّٰہ مَعْضَبْ عَلَیْهِ ' جواللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا الله تعالیٰ اللّٰہ مَنْ قَدْمِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَنْ قَدْمِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِن اللّٰہ میں اور سے مانگے۔

میرا بندہ میر سے علاوہ کی اور سے مانگے۔

تو فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت ہے ، مجھ سے ما تکنے سے سید خُلُوٰنَ جَمَانَة دُخِرِیْنَ عنقریب وہ دوزخ میں داخل ہوں کے ذلیل وخوار ہوکر۔

رب تعالیٰ کومشکل کشانہ ماننے والوں کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت رواہمجھنے والوں کے لیے دوزخ اور ذلت ہے۔

\*\*\*

الله الذي عكل لكم الكيل لِتَسْكُنُوْ إِفْيُهِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَنُّ وَفَضِّيلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لاينْفُكُرُونَ®ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ مِلاَ اللهِ اللهِ هُو ﴿ فَأَنَّى ثُو فَكُونَ ﴿ كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِالْبِ اللَّهِ يَجْعُكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ قُرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزُقُكُمْ مِنَ الطِّيّباتِ الم ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَ لَا إِلَّهُ الكاهُوفَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* الْحَمْلُ لِلهِ سَيِّ الْعَلَمِينَ®قُلْ إِنَّى نِهُيْتُ أَنْ أَغْيُكُ الَّذِينَ تَكَ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لِتَاجَاء فِي الْبِيَنْ مِنْ رَبِي فَوْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلْمِينَ ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْعَلْمِينَ وَمُو مِنْ تُطْفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمِّ يُغْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ ٱشُكَّاكُمُ ثُمُّ لِيَكُونُوا شَيْوِيًا وَمِنْكُمُ مِنْ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ وَلِتَيْلُغُونَ الْجَلَّامُّسَةًى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون هُوالَّذِي يُجِي ويُمِينُ فَإِذَا قَصَى آمُرًا فَاتَهُا يَعُولُ لَوْكُنُ فَيَكُونُ ﴿ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَللَّهُ الَّذِی اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

فضل كرنے والا م عَلَى النَّاسِ الوكول ير وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اور ليكن اكثرلوگ لَايَشْكُو وَنَ شكرادانبيس كرتے ذيكھ اللهُ رَبُّكُمُ سِي الله تعالی بی تمہارارب ہے خالِق کُلِ شَی ، ہرچیز کا خالق ہے لا آله الله هُوَ نَهِين ہے کوئی معبود مروبی فَانْف تُوفَکُونَ پس کدهم النے پھیرے جاتے ہو گذلک اس طرح یوف فک الّذین التے پھیرے گئے وہ لوگ كَانُوابِالْتِ اللهِ يَجْدَوْنَ جُوالله تعالى كي آيات كا الكاركرتے تھے الله الَّذِي اللَّه تعالَى كي ذات وه ٢ جَعَلَ كَ عَمُ الْأَرْضَ قَرَارًا جَسَ نِ بِنَالَى تہارے لیے زمین کھہرنے کی جگہ قالسَمَآء بنّاء اور آسان کو حجت وَّصَوَّرَكُمْ اوراس فِي مَهمين صورت مِجْشَى فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت ا پھی صورت وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبُتِ اوررزق دياتم ميں يا كيزه چيزول سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ يِاللَّهُ عَالَى بَى تَهَارارب مِ فَتَبْرَكَ اللَّهُ كِيل بركت والا ب الله تعالى رَبُّ العُلَمِينَ جوتمام جهانون كايا لنے والا ب هُوَ الْحَقُّ وبى زنده ہے . لَا إِلْهَ إِلَّاهُوَ نَهِيل ہے كُونَى معبور مَّروبى فَادْعُوهُ لِيل تم اسی کو پگارو مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِینَ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین اور اعتقاد اَلْحَمْدُيلهِ تَمَام تَعْرَفِينِ اللَّه تَعَالَىٰ كَ لِيَهِ بِينَ وَبِ الْعُلَمِينَ جُو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا قُلْ إِنِّي نَهِيتُ آب کہدي مجھے روكا گيا ہے أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ كُمِي عَبِادِت كُرول اللَّهِ عَنْ كُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْ كُونَ اللَّهِ عَنْ كُو

تم پارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچ کمّاجاء نی البیّات جس وقت پہنے کے ہیں میرےیاس واضح دلائل مِن رَبّ میرےرب کی طرف سے وَامِرْتَ ادر مجھے علم دیا گیاہے آٹ آسلِمَ کہ میں فرماں برداری کروں برت الْعُلَمِينَ تَمَام جَهَانُول كَ يَالِنے والے كى هُوَالَّذِي وه وہى ذات ہے خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابِ جَس نَي بِيداكياتُم بِين مِنْ اللهِ عَلَى عَلَيْ مِنْ لَطْفَةٍ كَامِر نَطْف ت تُحَرِمِنْ عَلَقَةٍ كِم خُون كي جَيم موئ لوتم سي ثُمَّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلًا پُعِرْنَالنَّا جِمْهِيں بِي كَاشُكُل مِينَ ثُمَّةً لِتَبْلُخُوَّ الشُّذَكُمْ بُعِر وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفِّى اوربعضتم ميں سےوہ ہيں جن كووفات دى جاتى ہے من قَبْلُ السي يهلِ وَلِتَبْلُغُو الْجَلَامُسَدِّي اورتاكم يبنيوايك مقرر ميعادتك وَلَعَلَّكُ مُ تَعْقِلُونَ اورتاكم مجهو هُوَالَّذِي يُخي وهذات ہے جوزندہ کرتی ہے وَیُمِیْتُ اور مارتی ہے فَاِذَاقَضِی اَمُرًا لِی جس وقت وه طے کرتا ہے کوئی معاملہ فَالنَّمَا يَقُولَ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ بات ہے وہ کہتا ہے ال کو سی ہوجا فیگؤن پس وہ ہوجاتا ہے۔ ا ثبات توحید کے دلائل:

اس سے مہلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج کے رکوع میں تو حید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پر دلائل

ذکر کیے گئے ہیں۔

يهلى دليل: أَدلتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ الله تعالىٰ كى ذات وه بحس في بنايا تمہارے لیے رات کو پیتنٹ نوافیہ تاکتم اس میں آرام کروسکون حاصل کرو۔اس بات کا کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ رات کو جب آ دمی سوتا ہے تو دن کی تھکا وٹ دور ہو جاتی بهدات بنانے والاسكون دينے والاكون هے؟ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اورالله تعالى نے دن کوروش بنایا تا کہتم دن کواسینے کام کرسکو اِنَّ اللهَ لَذُوْفَضَلِ عَلَى النَّاسِ ب شك الله تعالى فضل كرنے والا ب، مهر باني كرنے والا ب لوگوں ير وَلْكِنَّ أَكْ ثَرَ النَّايِرِ لَلا دَشْكُمْ وْنَ اوركيكن اكثرلوك شكرا دانهيں كرنتے \_ رات كى نينداورسكون الله تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے اور دن کوحلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے۔ حیاہے تو بیرتھا کہ انسان ہروفت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتالیکن اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے اور جوشکرادا کرتے ہیں ان میں سے اکثرشکر کالیجے مفہوم نہیں سمجھتے ہیں ا كهوه الحمدلله! كهه دين كواور شكراً لله كهه دين كوسجهته بي كه بم نے شكرادا كرديا ہے حالانکہاس کے ساتھ اللہ تعالی کی نعمتوں کا صحیح شکر ادانہیں ہوتا۔ شکر اداکرنے کا بہترین طریقه نماز ہے کہنماز میں بندے کا ہرعضوخدا کاشکرادا کرتا ہے۔نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑا ہے بحدے میں یاؤں گھنے، ہاتھ، پبیثانی، ناک زمین برنگی ہوئی ہے ہاتھ یاؤل کی انگیوں کارخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سبحان دہی الاعلی ، سبحان ربی العظیم پڑھرہاہے۔انسان جب یائی بیتا ہے تودومنٹ میں اس کا اثریاؤں کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے،خوراک کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سارے بدن میں قوت آ جاتی ہے اور شکر کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ہلاتا ہے۔ توشکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔ فرمایا ذای الله رَبُّ الله وَ رَبُّ الله من الله تعالی تمهارارب ب تمهارا یا لنے والا ب خَالِقَ كُلِّ شَيْءَ ہر چیز كا فالق وہى ہے۔جب فالق وہ برب وہ بو پھر لاَ الله الله عن منبيس بكوئى معبوداس كے سواراس كے سواعبادت كے لائق اوركوئى نبيس ب نہ کوئی نذرونیاز کے لائق ، نہ کوئی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریا درس ، نہ کوئی اس كسوادست كير فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ بِس كدهم مَ الله بهيرے جاتے ہو۔رب تعالى ك قدرت كى نشانيال و كيه كرتم مانة كيول بيس مو كذلك يُؤْفَك الَّذِينَ اى طرح النے پھیرے گئے حق ہے وہ لوگ گائو اپالیتِ الله یک جَدُونَ جو الله تعالیٰ کی آیتوں کاا نکارکرتے تھے۔جورب تعالیٰ کی آیا ہے کوئیس مانتے وہ حق سے پھیرو پئے جاتے ہیں۔ روسری دلیل: اَللهُ الَّذِی الله تعالیٰ کی ذات و بی م جَعَلَ لَکُهُ الْأَرْضَ قَوَارًا جس نے بنائی تمہارے لیے زمین تظہرنے کی جگہ۔ زمین برتم خود تظہرتے مومكان بناتي مو قَالسَمَاءَ بِنَاءُ اورآسان كوجهت بنايا وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَرَ بَ صُوَرِ مُن اورالله تعالی نے ہی جہیں صورتیں اور شکلیں دیں اور اچھی شکلیں دیں ۔سورة ٱلعمران آیت نمبر المیں ہے کو الَّذِی یُصَوّدُکُمْ فِی الْأَدْحَام كَیْفَ يَشَاءُ '' الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے جورحم مادر میں تمہاری تصویریشی کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے۔'' اگرچ بعض بشكل بھى موتے ہيں مران كاحيوانوں كے ساتھ تقابل كيا جائے تو ان كے مقالے میں وہ خوب صورت ہوتے ہیں۔مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے کسی تخف کوئسی جاندار کی تصویر بنانا چائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

قیامت والے دن اللہ تعالی تصویر بنانے والے سے کہ گا کہ میں نے تصویر بناکر اس میں جان بھی ڈالی تھی اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسانہیں کر سکے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ ہوگی ۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنا ناقطعی حرام ہے۔آنخضرت مَنْ اللَّهِ كَافر مان ہے كہ جس كھر ميں كتاياتصور ہوتى ہاس كھر ميں رحمت كفر شنة داخل نہیں ہوتے ۔بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطافر مائی ہے ۔ وَرَزَ قَاکُھُہُ مِّنَ الطَّنِينِ اوررزق وياتمهي يا كيزه چيزول سے اور تجس اور بليد چيزي الله تعالى نے انسان کے لیے حرام فرمادی ذایعے والله ربھے نے اللہ تعالیٰ بی تہارایروردگارے فَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبِّ الْعُلِّمِينَ لَي بركت والا ب الله تعالى جوتمام جهانون كايالخ والا ہے۔ اور یادر کھنا کھو ان تحق وہی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دوامی حیات کسی کوحاصل نہیں ہے۔فرشتے ہزار ہاسال سے زندہ ہیں مگر ایک ونت آئے گا کہان پر موت آئے گی۔ جنات کواللہ تعالی نے آ دم عالیا ہے پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیدا فرمایا۔ دو ہزارسال انہوں نے زمین پر حکمرانی کی تھی اور اہلیس تعین سب کا بابا ہے۔اس وفتت سے لے کراب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گامگراس پر بھی موت آئے کی کُل نفس ذَائِقة الموت الله تعالی کے سواہمیشہ کی زندگی کی کے لیے ہیں ہے لَآ الهَ إِلَّا هُوَ نَبِيلَ عَهُ وَكُلُ مَعْبُورُمُّرُوبِي فَادْعُوهُ يُسْتُم يِكَارُواس كُو مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ خالص كرتے ہوئے اى كے ليے دين اوراعقاد۔

شركيه خرافات:

شرك كى ايك تتم غير الله سے ما مگنا بھى ہے:

· امداد کن امداد کن یاغوث اعظم دست گیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جراًت کے ساتھ لاؤڈسپیکر پرغیر اللہ سے مانگتے ہیں ابنماعی طور پربھی مانگتے ہیں۔ بھئی! رب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدد کرنے والا کہ اس کو پکارا جائے ؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی ہے۔1936ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جعرات کو قوالی ہوتی تھی مجاوروں نے جبے پہنے ہوئے تھے تنگ پاجاما اور سر پر بڑی بڑی گڑیاں تھیں قوالی سننے کے لیے ایک انگریز اور میم بھی آئے ہوئے تھے۔ قوالول نے مجیب شعر کے۔ ایک نے کہا:

خدا ہے میں نہ ماگلوں گا مبھی فردوس اعلی کو جھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی

جس وفت اس نے بیشعر پڑھا تو لوگوں پر وجد طاری ہوگیا۔کوئی یہاں گراکوئی وہاں گرا پڑا تھا۔انداز ہ لگا وُ خدا کے ساتھ لکر لگا کر جیٹا تھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس بھی نہیں مانگوں گا۔اس کے بعد دوسرا آیااس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا

اس نے بیسبق دیا۔ میں کہتا ہوں او ظالمو! یہتمہاری محبت ہے بزرگوں کے ساتھ؟ سید معین الدین چنتی مینید وہ بزرگ ہے کہ جن کے ہاتھ پرنو ہے ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ سیدعلی ہجو بری مینید کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! ہمارے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوتے ۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۲) سال ہوگئے ہیں (جس سال یدرس دیا اس سال تک) کتے مسلمان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ ہمارے سے تو صحیح معنی میں مسلمان بیں ہوتے ۔ ان بزرگوں نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تھا۔

سیدعلی ہجوری بڑھ نے نصوف پر کتاب کھی ہے" کشف الحجوب" فاری زبان میں تھی اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں اور مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ" اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئے بخش ہے اور نہ کوئی رنے بخش ہے۔" آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گئے بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب پھھ کرتے ہوئے بھی ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق کہنے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈروقبرقبر ہے قبروں کی پوجانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنے بخش ہے نہ کوئی فریا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پیاروای کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔

# یں،ولی ولی ہیں، گررب رب ہے۔رب تعالیٰ کی صفات تو کئی کے اندر نہیں ہیں۔ تو حید باری تعالیٰ:

#### عيال راچه بيال

ولیل ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جونظری ہو۔ بیسارے کام کرنے والاکون ہے؟ زندگی ویے والاکون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والاکون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ وَلِتَبْلُغُوَّ ااَ جَلَا مُّسَتَّی اور تاکم پہنچو میعادم قررتک۔ جس کے لیےرب تعالیٰ نے جومعیاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکتا لایست ایورون ساعة و لایست نے جومعیاد مقروفر مائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکتا لایست ایورون ساعة و لایست نے ہومعیاد مقروفر مائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکتا کوئے شاعد و لایست نے دولائل رب

فرمائے۔ `

אוא

\*\*\*

### اكمر

تَرُاكَى الذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَّيْ يُصْرَفُونَ ﴿ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الذَّيْ الْمُونَ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الل

اَلَمُتُرَ كَياآپ نِهِي دِيكُ النِّهِ اللّهُ النّهُ النّهُ اللهُ اللهُ

مين ان كوجهوتك ديا جائے گا شَدِّقِيْلَ لَهُمْ بَعُركها جائے گا أن كو آين ما كَنْتُمْ تُشْرِكُونَ كَهَالَ بِينَ وه جَن كُوتُم شريك تُفْهِرات عظ مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالیٰ کے نیچے قائوًا وہ کہیں گے ضَلُّواعَنَّا وہ مم ہو گئے ہیں ہم ے بَلِيَّهُ نِكُنْ نَدْعُوا بِلَكْمَ مِنْ بِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ شَيًّا كَى چِيرُكُو كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَفِرِينَ الى طرح به كاتا بالله تعالى كافرول كو ذيكُ من بِمَا كُنْتُمُ تَفْرَ حُوْنَ ال وجهد المَ مُختَى منات تَصَ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَقَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ اوراس وجد المحمد مُرت عظم المُخْلُونَا أَبُوابَ جَهَنَّمَ واخل موجاوتم جہنم کے دروازوں میں خلدین فیھا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں فَيِئْسَ بِسُرُابٍ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ مُعِكَانًا تَكْبِرَكِرِ فَ وَالول كا-آيات الهيمين مجادله:

الله تبارک و تعالی نے آن خضرت ملی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اکنہ تک کیا آپ نے ہیں دیکھا اِلی الّذِینَ ان لوگوں کو یہجادِ کُونَ فِی الیّتِ اللهِ جو جھڑا الرّ نے ہیں الله تعالی کی آیتوں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں س کر بجائے مانے کے الٹا الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں۔ مثلاً: سورة الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں اُلی یُضرَفُونَ کرهم پھیرے جارہے ہیں۔ مثلاً: سورة الانہاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنّکُم وَمَا تُعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّم الانہاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنّکُم وَمَا تُعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنّم الانہاء آیت نمبر ۹۸ میں اور ترہ جن کی تم عبادت کرتے ہوالتہ تعالی کے سواجہ می کا ایندھن ہو آئٹ مُن قا وَدَدُونَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَدَدُونَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَدَدُونَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَا وَدَدُونَا اللّهُ ا

موتے تو دوزخ میں داخل نہوتے وکٹ فیھا خلاکون بیسب اس میں ہمیشہ رہیں كَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْدٌ ان كے ليے اس مِن جِلانے كي آوازيں ہوں كى وَهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ اوروه اس مين سنيل كَنهين - "مثال كے طور ير جب بيآيتي نازل ہوئين تو عبدالله ابن زِیعریٰ کا جو برو پیگنٹرے کا بڑا ماہرتھااس نے سنیں تو باز اروں اور گلیوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آؤ میں تنہیں محمہ کا تازہ سبق سناؤں ۔وہ کہتا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم [الانبياء:٩٨]" بِشكم اور جن کی عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہتم کا ایندھن ہوتم بھی اور تمہارے معبود بھی ووزخ میں جائیں گے۔ 'نوعبادت توعیسیٰ ملاہلے کی بھی کی گئی ہے،عزیر ملاہلے کی بھی کی گئی ہے ، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔تو کیا بیسارے بزرگ بھی دوزخ میں جائیں كَ؟ رب تعالى في الكاجواب ديا إلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْلَى أُولَاكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الانبياء:١٠١] " بِشك وه لوگ كه جن كے ليے ہماري طرف سے بھلائی طے ہوچکی ہے بیلوگ دوزخ سے دورر کھے جائیں گے لایشہ عُوْنَ حَسیْسَهَا وہ نہیں سنیں گے اس کی آ ہٹ بھی۔'' وہ دوزخ کی چھوں چھوں بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودان باطلہ کی ہورہی ہےجنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے۔خواہ مخواہ حق و باطل کا مغلوبه بناتے ہو۔

یہ میں نے ایک مثال دی ہے مجھانے کے لیے درنقر آن پاک میں اس طرح کی بے شار مثالیں ہیں آیوں کے متعلق جھڑ اکرنے کی ۔ مثلاً: سورہ ما کدہ کی ہے آیت کریمہ جب نازل ہوئی میر منت علیہ کم المئی تنه میں کہ مردیا گیاتم پرمردار جانور۔' یعنی جب نازل ہوئی میر کے میں کے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا حلال اور رب کا ماراحرام جس کورب ماردے۔ کہنے لیکے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا حلال اور رب کا ماراحرام

ہے۔ یعنی جس پریہ چھری پھیریں وہ تو حلال ہواور جس کورب مارے وہ حرام ہے۔اللہ تعالى نے اس كاجواب ديا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَكَيْهِ [الانعام:١١٨] '' يُس كُعاوً تم اس میں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔'' مارتا اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کوبھی اللہ تعالی مارتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالی کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے اور جومردار ہواہے اس پر تکبیر نہیں کہی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت ہے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ توبیاللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھرا کرنے والے كدهر پھيرے جارے ہيں الّذِين كَذَّبُوْايالْكِتْب وولوَّك جنہوں نے جمثلایا كتاب قرآن كريم كو وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا اوراس چيز كوجه للايا كه بهيجا بم نے اس کے ساتھ اینے رسولوں کو۔جو چیز ہم نے اپنے رسولوں کودے کر بھیجاتھا تو حید اور قیامت کا مسئلہ اس کوبھی انہوں نے رد کر دیارسالت کا مسئلہ بھی رد کر دیا۔تمام کتابوں میں ہے کہ الله تعالیٰ کی اولانبیں ہے کہ یک وکٹ اوکٹ مگران شیطان یہود یوں نے حضرت عزير ملط کو الله تعالی کا بیٹا بنایا عیسائیوں نے عیسیٰ ملط کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا جاہل مشرکوں نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنادیا۔انہوں نے پیٹمبر کے وعظ اور تبلیغ کوجھٹلا ويا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي عَقريب بيجان ليل كَ إِذِالْأَغْلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ-اَغْلَال غُلْ كَ جَمْع مِعْنَى طوق - أَغْنَاق عُنُقٌ كَ جَمْع مِهَاس كامعنى مِرُون -جس وقت طوق ہوں گےان کی گردنوں میں۔ سورہ کیسین میں ہے۔ فَھی اِلَی الْاَ ذُقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ '' پس وہ تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں۔''پس ان کے سراویر کواٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صراط منتقیم کونہیں و کیھتے تھے آج ان کی گردنیں طوقوں کے ساتھ او پر رہیں كَى وَالسَّلْسِلَ سِلْسِلَةٌ كَى جَمْعَ مِعْنَى زَنجير - اورزنجيري مول كَى - اكرياوَل مِن

ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو ہتھکڑی کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں گے ہاتھوں میں ہتھکڑیان اور پاؤں میں بیڑیاں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہوں گے کینہ خبون گھسے جا کیں گے فیال حمینید گرم بانی میں۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا کیں گرمریں گئیس فی قد طبع کرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا کیں گرمریں گئیس فی قد طبع آئے ہُم [محمد 10]" پی وہ ان کی آئیس کا ٹ کر پشت کی طرف سے نکال دے گا۔" فی قبیل آئی نہ کہ ان کو میں ان کو جمو تک دیا جائے گا ڈیڈ قبیل آئی نہ بھران کو جمونک دیا جائے گا ڈیڈ قبیل آئی نہ بھران سے کہا جائے گا آئین کھا گئیڈ ڈیٹور گوئ وی اللہ ہے کہاں ہیں وہ جن کوتم اللہ تعالیٰ کا شریک تھہراتے سے اللہ تعالیٰ سے بیچے جن کوتم دنیا میں حاجت روا ہشکل کشا بغریاد میں سے کہا جائے گا ایک میں اس سے کہا ہیں؟

مشرک الله تعالی کی ذات کے منکرنہیں : اور یہ بات بھی کئی دفعہ تمجھا چکا ہوں کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکرنہیں ہیں

اور یہ بات بی کی دفعہ جھا چکا ہوں کہ سرک القد تعالی کی ذات کے مطر ہیں ہیں مشرکین اللہ تعالی کے وجود کے قائل ہیں اور اللہ تعالی کو آسانوں زمینوں کا خالق مانتے ہیں، ہیں اپنا اور این باللہ تعالی کے ماتھ بری رزق دینے والا اور کا کنات کا مد ہر مانتے ہیں اور ظاہری طور پر اللہ تعالی کے ساتھ بری مقیدت اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بست ہیں ہماری براہ راست اس تک رسائی نہیں ہے۔ یہ ولی پیر رب تک چہنے کا در لیجہ اور اسطہ ہیں۔ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھوجی! مکان کی جھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی بغیر مکان کی جھت پر نہیں چڑھا جا سکتا۔ لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے سیڑھیوں کے بغیر مکان کی جھت پر نہیں جڑھا جا سکتا۔ ایس میں مادی سے میر مورت ہوتی ہے براہ راست نہیں مل سکتے۔ رب تعالی اور شاہ کو طفے کے لیے میروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں مل سکتے۔ رب تعالی اور شاہ کو طفے کے لیے میروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں مل سکتے۔ رب تعالی

ک ذات تو بہت بلند ہے دہ تو بادشا ہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیے بینے سے ہیں؟ ہوؤلاءِ شُفعاً ءُ نَا عِنْدَ اللّٰهِ [یوس: ۱۸]" بہمارے سفارشی ہیں الله تعالیٰ کے ہاں مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِیُقَدِّ بُوْنَا إِلَی اللّٰهِ ذُلْقی [زم: ۳]" ہم ہیں عبادت کرتے ان کی مگراس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں گے۔" یہ ہمیں درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل سے کہ ذاتی طور پر یہ کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل سے کہ ذاتی طور پر یہ کہے نہیں کر سے ذاتی طور پر سارے اضیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اضیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کیے ہیں (چنانچہ آج کل کے مشرک بھی ایک شعر رہے ہیں دہ یہ ہی دہ ہیں دہ یہ ہی دہ یہ ہیں دہ یہ ہی دہ یہ ہیں دہ یہ ہی ہیں دہ یہ ہیں

144

معبود ما مبحود ما ایک خدا ایک خدا حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ

حصدنكا لت تصاور كهتم تص هذا يله بزَعْمِهم وَهذَا لِشُرَكَاءِنَا بِاللَّهُ تَعَالَى كاحصه ہے اپنے خیال سے اور بیہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے کچھ دانے اس طرف چلے جاتے تو الگنہیں کرتے تھے کہتے تھے الله تعالی عنی ہے یہ مختاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے بچھ دانے ادھر کے جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ رب توغنی ہے بیمختاج ہیں۔تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کامنکر نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری و ہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ چیر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک چینچنے کے لیے۔رب تعالى في اس كاجواب ديار فرمايا نَحْنُ أَقْوَبُ إِليَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ [ت ٢١]" بم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ کے ۔'' اور اللہ تعالیٰ کو یا دشا ہوں پر بھی قیاس نہ کرو۔ان (باوشاہوں) کو ہر چیز کاعلم نہیں ہوتا لوگ ان کے یاس حقائق بتانے اور آگاہ كرنے كے ليے جاتے ہيں اور اللہ تعالی عليم كل ب عليم مب نات الصدود ہے۔ فرمايا فَلَا تَسْسِربُوا لِللهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَا نُتُمَ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ۲۴]'' پس نہ بیان کردتم مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بےشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اورتم نہیں جائے۔''

دوسری بات یہ کہ بادشاہ بلاواسط اس لیے بھی کسی سے نہیں ملتا کہ اس کوخطرہ ہوتا ہے کہ بیں یہ آدمی مجھے گولی مارنے کے لیے نہ آر ہاہو۔ اس لیے وہ تسلی کرنے کے بعد کسی کو قریب آنے دیتا ہے۔ تو رب تعالی فرما کیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کوئم شریک بناتے تھے قالوُا ضَلُواعَنَا وہ کہیں گے وہ ہم سے کم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں بناتے تھے قالوُا ضَلُواعَنَا بلکہ ہم نہیں بیارتے تھا اس سے پہلے کسی چیز کو منکر بنگ فرا نے نگا نگواعِنَ قَبْلُ شَیْنًا بلکہ ہم نہیں بیارتے تھا اس سے پہلے کسی چیز کو منکر بنگ فرا نگا نہ کہ کہ نہیں بیارتے تھا اس سے پہلے کسی چیز کو منکر

ہوجائیں گے کہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ساتویں یارے میں آتا ہے مشرک کہیں ك والله ربّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ "اللّٰكُوم بجوبهارارب بنبيل تهم مرك كرنے والے لے 'الله تعالی فرمائيس كے أنظر كيف كذبوا على أنفسهم "ويھو وكيها جهوث بولا باين جانول يو وصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [الانعام:٢٣] " اور كم موكنيس ان سے وہ باتيں جو يہ گھڑتے تھے۔" مشرك اتنے برے بے حيا اور حجموٹے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے بازنہیں آئیں گے۔ پھر الله نتعالیٰ ان کی زبانوں پرمہر لگا دے گا اور ہاتھ یا وُں بول کر گواہیاں دیں گے جیسا کہ سورة يسين من ٢ أَلْيَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهمُ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيْهمْ وَتَشْهَدُ اَدْجُـلُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ [سوره يسين] " آج بهم مهرلگادي كان كمونهول ير اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گوائی دیں گے ان کے یاؤں جو پچھووہ کماتے تھے'' کان بولیں گے، ناک بولے گا،آئکھیں بولیں گی، چمڑے بولیں گے۔ جیہا کہم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔تو مشرک کہیں گے کہ وہ ہم سے عائب ہو گئے ہیں بلکہ ہم نہیں تھے بکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو کے دلا یہ بین الله الْكُفِرِينَ الى طرح به كاتا بالله تعالى كافرول كو ذيكم كا مشار إليه يهال تین چیزیں ہیں۔ایک ہےجس وقت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی ، دوسرا ہے گرم یانی میں گھسیٹا جائے گا، تیسرا ہے آگ میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ڈیٹھٹے سے بِمَا كُنْتُمُ تَفْرَحُونَ ال وجه عكم خوشيال مناتے تھے في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ز مین میں ناحق ۔ کفریرخوشی ،شرک پرخوشی ، بدعات پرخوشی ،اس لیےتمہاری گر دنوں میں طوق ڈالے ہیں گرم یانی میں گھسیٹا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے بیاس کابدلہ ہے وہما

کنٹ ڈنٹو ڈفر کون اوراس وجہ کتم گھمنڈ کرتے تھا ہے کفر پر کہ ہاری تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آئان چیز وں پر گھمنڈ کا مزا چکھو ۔ رب تعالی فرما کمیں گے اُڈھُلُو اَ اُبُو اَبِ جَھَنّہ وَ اَفْل ہو جاوُتم جہنم کے درواز وں میں خلِد نین فیٹھا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ۔ اس لیے کہتم نے شرک کہا پیغیروں کی مخالفت کی اس لیے تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں کے جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال ووتو رب تعالی فرما کمیں گے کہاں کو یہاں سے نکال کر زمبر رہے طبقے میں وافل کر دو۔ یہ جبنم کا خت شختہ اطبقہ ہے جب یہاں بخت سردی گئے گی تو کہیں گے آگ میں چلیس تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے فیٹس منٹوی المُتکاتِر ین کی بہت ہی چلیس تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے فیٹس منٹوی المُتکاتِر ین کی بہت ہی

\*\*\*\*

فَاصْبِرُ پِن آپ مِركریں اِنَ ہے شک وَعُدَاللّٰهِ عَقَی اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ قَلْ ہِ فَامَّائُو بِیَنْکَ پِن اگرہم دکھا کیں آپ کو بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ بعض وہ عذاب جس سے ہم ان کوڈرائے ہیں اَوْنَتَوَقَیْنَاکَ یا ہم آپ کو وفات دے دیں فَالَیْنَائِرُ جَعُوْن پی وہ ہماری طرف لوٹائ جا ٹیں گے وَلَقَدْاَرُ سَلْنَارُ سُلًا اور البتہ قیق بھے ہم نے رسول مِن وہ ہیں قَبْلِک آپ سے پہلے مِنْهُمُ ان میں سے بعض مَن وہ ہیں اور بعض ان میں سے بعض مَن وہ ہیں اور بعض ان میں سے مَن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں وَمِنْهُمُ اور بعض ان میں سے مَن کے دان کے مان کی رسول کی اور بعض ان میں سے مَن کے وَمَا کَانَ لِرَسُونِ اور نہیں ہے شان کی رسول کی کے حالات بیان نہیں کے وَمَا کَانَ لِرَسُونِ اور نہیں ہے شان کی رسول کی کے حالات بیان نہیں کے وَمَا کَانَ لِرَسُونِ اور نہیں ہے شان کی رسول کی

آن يَّاتِيَ بِايَةٍ يه كملائكو فَي مجزه إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَرَ الله تعالى كَمَم ك ساتھ فَإِذَا جَاءاً مُرُ اللهِ لِي جِس وقت آئے گاتکم الله تعالی کا فَضِورَ بالْحَقّ فيصله كرد بإجائے گاحق كے ساتھ وَخَيرَهُ عَالِك اورنقصان الله على على المُنطِلُونَ باطل يرطِخواك اللهُ اللهُ الله الله تعالیٰ کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَکے مُ الْأَنْعَامُ جس نے بنائے تمہارے کیے مولی یتز کَبُوامِنْهَا تاکیم سوار ہوان میں سے بعض پر وَمِنْهَاتَا کُلُونَ اوربعض ان میں سے کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيْهَامَنَافِعُ اورتمہارے ليان میں كَيْ فَاكْدَ عِينَ وَلِتَبْلُغُواعَلَيْهَا حَاجَةً اورتاكم يبنجوان كوزيعاس ضرورت تک فِي صُدُورِكُمْ جوتمهار عداول ميں ہے وَعَلَيْهَا اوران جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْكِ اور كشتيوں پر تَحْمَلُونَ تُم سوار كيے جاتے مو وَيُرِيْكُمُ اللَّهِ اوردكا تابِ مهين الله تعالى الني نشانيال فَأَيَّ اللَّهِ اللهِ مُنْكِرُ وْنَ لِي الله تعالى كى كون مى نشانى كاتم انكار كروكي-مشركين كاحمله كرنا:

مشرکین مکہ آنحضرت مُنْ اللَّهِ کُوروطرح سے حملہ کرتے تھے۔ ایک تو آپ مُنْ اللِّهِ کُور کے خالہ کہ آپ مُنْ اللّ کے منہ پر کہتے دات پر اور ایک آپ مُنْ اللّٰ کے منہ پر کہتے سلیح "کَنَّ اللّٰ " وادو گر ہے برا جھوٹا ہے۔ "معاذ اللّٰہ تعالیٰ۔ بھی کہتے دیوانہ ہے اور طعنے دیتے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا نبی بنا پھر تا ہے نہ مال ہے نہ کوشی ہے نہ فوج ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ساری با تیں دل آزاری کی ہیں۔ معاف رکھنا! ہم تم کیا ہیں مگر جمیں بھی کوئی کے کہ تم

تلقين صبر:

اللہ تعالیٰ نے آپ میں گوگم دیا فاضین اے بی کریم میں اللہ تعالیٰ کا کوضول باتوں اور ایذارسانیوں پرمبر کریں اِنَّ وَعُدَاللّٰهِ حَتَّی ہِ جَنگ اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے قیامت ضرور آئے گی اِنَّ السّاعَة لَا تِیّةٌ لَا رَیْبُ فِیْهَا '' ہِ شک وعدہ تق ہے تا ہوں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔' ضرور آئے گی ان کے انکار پر آپ میرے کام لیں فَاِمَّانُہِ یَنَّا کَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُ ہُمَۃ پی اگر ہم دکھادیں آپ کو بعض میرے کام لیں فَامِّانُہِ یَنَّا کَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُ ہُمَۃ پی اگر ہم دکھادیں آپ کو بعض وہ عذاب جس ہم ان کو ڈراتے ہیں کہنا فرمانی پرعذاب آئے گا اُو نَتُو فَیْنَاکَ یا ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نہ آئے تو یہ نی تو نہیں کئے ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نہ آئے تو یہ نی تو تو ہوں کے آنا تو ہمارے کیوں؟ فَالَیْنَایُرُ جَعُونَ ہِی ہماری طرف ہی یہ لوٹائے جا میں گے۔آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔عذاب سے نی نہیں گئے چھٹکارا کوئی نہیں ہے سزا ضرور پا میں گے۔فرمایا

وَلَقَدَأُ رُسَلُنَا رُسُلًا اورالبت تحقيق بصِح بم نے رسول مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ قرآن یاک میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ مِنْ قَبْلِكَ كَالفظ آتا ہے آپ سے سلے من بتغید ف کالفظائیں آتا۔ اگرات مان ایک بعد کسی رسول نے آناموتا تو یقیناس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ ٹائی ہے پہلے بھی رسول بھیجے اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔لیکن پورےقر آن پاک میں بعد کالفظ کہیں بھی ذکرنہیں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنامبیں تھا۔قرآن پاک میں پیغمبروں کی گنتی اور تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے پنجبرتشریف لائے ہیں؟ صرف بجیس پنجبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذکر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے کہ سارے پیٹیبروں کے نام اور نب نامے یاد کروبس مارے لیے آئی بات کافی ہے کہ ہم تمام پیمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پیغیبر تھے۔ پہلے پیغیبراً وم عالیہ ہیں اور آخری پیغیبر حضرت محدرسول الله مان الله مان الله مان الله من اله من الله كے سردار حضرت جرائيل ماليا، بيل - ہمارے ايمان كے ليے اتى بات كافى ہے كہ اللہ تعالی نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہماراسب پرایمان ہے۔ جار کتابوں کانام ہمیں معلوم ہے باقی صحیفوں کے نام ہم نہیں جانتے بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اقرار کریں أَمَنْتُ بِاللهِ وَمَليْكَتِهِ وَكُتُبه وَدُسُلِه "ميراالله تعالى يراس كفرشتون يراوراس كي کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔' 'گنتی کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہےنداللہ تعالی نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے۔

نفی علم کلی:

اى كمتعلق الله تعالى فرماتي بيل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُ سُلًّا مِّنْ قَبْلِكَ اورالبت

تحقیق بھیج ہم نے رسول آپ سے پہلے مِنْهُ مُمّن قَصَصْنَاعَلَیْکَ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کردیے ہیں وَمِنْهُ مُمّن لَّمُ نَقْصُض عَلَیْکَ اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے۔اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء ورسل کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیے۔ بعض کاعلم اللہ تعالی نے عطائی نہیں کیا۔ تو یہ و جابل شم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ جابل شم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے آخضرت مَنْ اَنْ کَا کُونِ صَلَّی کے حالات کاعلم عطائی نہیں کیا تو وہ اور کہاں سے عطا ہوگا؟

متدرک عام میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رہ فراتے ہیں کہ آنخضرت نے فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی انہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی سے یا نہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی سے یا نہیں۔ دیکھو تبع اور ذوالقر نمین دونوں کا نام قر آن کریم میں ندکور ہے مگر آنخضرت میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ دونوں نبی سے یا نہیں۔ لہذا یا عقیدہ کہ آنخضرت میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ دونوں نبی سے یا نہیں۔ لہذا یا عقیدہ کہ آنخضرت میں تبین کو ہر چیز کاعلم کلی عطائی حاصل تھا قر آن کریم کی نص کے بالکل خلاف ہے اور کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔

# نفی مختار کل :

آگاللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَاکانَ لِرَسُوْلِ آنَ یَّا یَیْ اِیْدِ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی کہ لائے کوئی معجزہ اِلّا بِادْنِ الله علی کہ لائے کوئی معجزہ اِلّا بِادْنِ الله علی کے ماتھ یعن رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے ۔مکہ مکر مہیں مشرکین نے طرح طرح کے معجزے مائے ۔ بھی کہتے چشمے جاری کر

د بھی کہتے آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے جا ہمیں ،بھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا جا ہے جبیبا کہ آپ حضرات سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ عَ بِير -اس كِجواب مِن آبِ مَكْ يَكُ فَيْ اللهِ مَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا" نہیں ہوں میں مگرایک بشررسول۔''مطلب بیہے کہ مجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی حامتا ہے وہ کوئی نشانی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح کرامت بھی اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے ۔ مجز ہے میں نبی کو وخل نہیں اور کرامت میں ولی کو وخل نہیں ہے۔ ای اصول کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرسکے۔فرمایا فیادَاجَآءَا مُدُ الله پس جس وقت حَكُم آئے گااللہ تعالی کا قَضِی بِالْحَقِّ فیصلہ کردیا جائے گافت کے ساتھ۔ اور ہر ایک کا کیااس کے سامنے آجائے گااور نتیجہ یہ نکلے گا او خیسر ھنالِک المنظِلُون اور نقصان اٹھا کیں گے اس مقام پر باطل پر چلنے والے۔ باطل پر سنتوں کونقصان اٹھا ناپڑے گاا در کفرشرک تکبر کرنے والوں اور غلط عقا کدر کھنے والوں کو ٹاکا می کا منہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جہم میں جلنا بڑے گا۔

# توحير بارى تعالى:

اللہ تعالی فرماتے ہیں اَللہ اللہ اللہ اللہ علم اللہ نعام اللہ تعالی کا دات وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویثی اور اونٹ ، گائے ، بھینس ، بھیز ، بحری ، ان کواللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بیداکیا ہے لیتڑ کے بُوامِنْهَا تاکہ تم سوار ہوان میں سے بعض پر ۔ اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، خجر ہے ، گدھا ہے ۔ پہلے زمانے میں بہی جانور سواری بعض پر ۔ اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، خجر ہے ، گدھا ہے ۔ پہلے زمانے میں بہی جانور سواری

کے لیے استعال ہوتے تھے۔آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں،

رک ،ٹریلر، بڑی جہاز، ہوائی جہاز معرض وجود میں آچکے ہیں ۔گر پہلے زمانے میں اونٹ

ہی ایک ایسا جانو رتھا جو سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعال ہوتا تھا۔ اسے صحرائی

جہاز کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانو ربھی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ فرمایا

وَمِنْهَاتَا کُلُونَ اور بحضے ان میں سے کھاتے ہو۔ یہ طال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو

اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ قتم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ،گائے، بھینس، بھیڑ،

اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ قتم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ،گائے، بھینس، بھیڑ،

کرے فرمایا وَلَے فی اُلْمَ اَفِیْجَ اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔ سواری

کر نے اور گوشت کھانے کے علاوہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کے بالوں سے گرم کیڑے

بنائے جاتے ہیں اور قالین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار

کی جاتی ہیں۔ ان کی ہڈیاں گھاد میں استعال ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان سے بہت سے

کی جاتی ہیں۔ ان کی ہڈیاں گھاد میں استعال ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان سے بہت سے

فائدے حاصل کے جاتے ہیں۔

اور یہ جی فرمایا وَلِتَبْلُغُواعَلَیْهَا کَاجَدَ وَلَیْ صُدُورِ کُف اور تاکیم پہنچوان
جانوروں کے ذریعے اس ضرورت تک جوتمہارے سینوں میں ہے۔ تجارت کے لیے بھم
حاصل کرنے کے لیے اور جو بھی حاجت تمہارے دل میں ہوان پرسوار ہوکر وہاں پہنچو
وَعَلَیْهَاوَعَلَی الْفُلْنِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پراور کشتوں پرتم سوار کے جاتے ہو۔
اس وقت آج کی نئی ایجادات نہیں ہوئی تھیں جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی تھیں۔ اور کئی علاقوں میں آج بھی یہی سواریاں ہیں ویئریٹے ایروہ دکھا تا ہے تمہیں اپی نشانیاں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نفتوں کا شکراداکر داور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو فَاحَی الْنِتِ اللّٰهِ مُنْکِرُونَ پی الله

تعالیٰ کی کون می نشانی کاتم انکار کرو گے۔ انکار تونہیں کر سکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے دروازے پر جا کر سجدے کرتا ہے اور نذرونیاز پیش کرتا ہے چڑھاوے چڑھا تا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

\*\*\*

## آفَكُمْ يَسِيْرُوْا

فِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا الْكُوْرِ فَالْكَارُ فِي الْأَرْضِ فَإِلَا عَنْ الْأَرْضِ فَإِلَا عَنْ الْأَرْضِ فَإِلَا عَنْ الْأَرْضِ فَإِلَا عَنْ الْكُوْرُ اللَّهُمُ بِالْبَيِينَةِ عَنْهُ مُرَاكُ الْكُوْرُ وَكَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَا جَاءِ تَهُمُ وُسُلُمُ مُ بِالْبَيِينَةِ فَكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُعْمِلًا كَانُوا بِهِ فَيْ الْمِيلُولُ الْمُكَا بِاللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ قَاكَانُوا بِهُ فَيْ مَنْ الْمِيلُولُ الْمُكَا بِاللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ قَاكُولُ اللّهِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ قَاكُولُ اللّهُ وَمُولِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ قَاكُولُ اللّهُ وَمُولِ اللّهِ وَمُحْمَلُ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ اللّهِ وَحَاقَ اللّهِ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَ حَلَقَ فَى عِبَادِهُ وَ خَسِرَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَ وَلَ فَلَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اَفَلَوْ يَسِيرُوْ الْمَالِي سِيلُوكَ عِلَى بَهِ الْمَالِي وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ

عِنْدَهُدُ جوان کے پاس تھی قِنَ الْعِلْمِ عَلَم ہے وَحَاقَ بِهِدُ اور گھر لیان کو قا اس چیزنے کے انواب ہیئت آپ وی جسد یک انہوں نے ہمارے مذاب کو کرتے تھے فَلَمَّارَا وُابَائِسنَا ہیں جب دیک انہوں نے ہمارے مذاب کو قائوًا کہنے گئے امتا ایالله وَخدہ ایمان لاے ہم الله تعالی پرجواکیلا ہے وَکَفَرْنَا اور انکارکیا ہم نے بِمَا اس چیز کا گئا بِه مُشْوِکِیْنَ جس کوہم اس کے ساتھ شریک تھم رائے تھے فکر نیک یُنفعه نے پس نہ قاکہ و دیان کو ایک انہوں نے ایک انہوں نے ایک انہوں نے میک انہوں نے ہمارے مذاب کو شرقت الله یہ اللہ تعالی کا وستور ہے الّی و و وستور فرنہ کی خدا انہوں نے میک خدور کی اس کے بندوں میں و خیر کھنالات فکو فرنہ کو کو کر در چکا ہے فی عبادِ میں اس کے بندوں میں و خیر کھنالات النہوں نے انگور و و اوں نے دور نور و اور نور و اور نور و اور نور و الوں نے۔

الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔فرمایا الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا افکھ نیسی کیا ہیں یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں فیکنظر واکیف کان عاقب الذین مِن قَبْلِهِم نیس ویکھتے کیا انجام ہوا، کیا حشر ہواان لوگوں کا جوان سے پہلے تھے۔

#### درس عبرت:

کے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کہ دہ تھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں بین کا کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۱۳۰ میں ہے ملاقہ تھا اور سردیوں میں ان کے داستے یہ گئے الشّبتاءِ وَالصّبْفِ ''گرمی اور سردی کے موسم میں۔' تباہ شدہ قومیں ان کے داستے یہ گئے الشّبتاءِ وَالصّبْفِ ''گرمی اور سردی کے موسم میں۔' تباہ شدہ قومیں ان کے داستے

میں تھیں۔ ان کی تباہی کے نشانات نظر آتے تھے۔ تنج کی قوم یمن میں تھی اور صالح ملاہے کی قوم نمود رائے میں تھی اور ہود علاہے کی قوم عاد بھی رائے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب ملاہے اور لوط علاہے کی قوم اور دیگر قوموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ ان سے ان کوعبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور جوعبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح علیے کی قوم کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فر مایا کہ سرکیڑوں سے ڈھانپ لواور یہاں جلدی سے گزرجاؤ کہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہواور صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اور ان لوگوں کے جانور پانی پینے سے اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھا اور مشکیز ہے ہیں مشکیزوں کا پانی ضائع کردو اور یہ آٹا خودنہ کھانا۔ ان لوگوں کی جگہوں سے بھی نفرت کرنی ہے۔

توفر مایا کیابیلوگ چلے پھر نے ہیں زمین میں کہ دیکھتے کیا حشر ہواان لوگوں کا جو الن سے پہلے تھے گائو آا کُنَرَ مِنْهُمْ وہ اُن سے زیادہ تھے تعداد میں عمریں ان کی ہمی ہوتی تھیں۔ دو، دوسوسال، چارچارسوسال، چسوسال۔ ایسے بھی ہوتے تھے جواپی چارچار، پانچ پانچ نسلیس دیکھ کرمرتے تھے واَشَدَّقُوّةً اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ ہونی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحرہ قرآن پاک میں موجود ہے مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوْقً بِدنی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحرہ قرآن پاک میں موجود ہے مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوقً اُن ہِ ہِ ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اوظا لمواجس نے تہدیں پیدا کیا ہوہ تھے۔ اس قوم کو جاہ کر ایا جوہ ہم سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے ہے اس قوم کو جاہ کر دیا جوہ ہم تے نیادہ طاقت ور ہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے ہے اس قوم کو جاہ کر دیا جوہ ہم کے بغیرانیان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا

الرانہیں ہے۔اللہ تعالی نے توح مالیا کی قوم کو یانی میں غرق کیا جوانسانی ،حیوانی بقا کا ذریعہ ہے ۔ تو فرمایا وہ پہلے تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی وَاتَارَافِي الْأَرْضِ اورزمين مين شانات جِمور نے ميں بھی ۔ جونشانات، يادگارين ان قوموں نے چھوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بلند مینار بنائے ۔ شمود قوم نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے ، پھر علیحدہ علیحدہ كمرے۔ بيسونے كا، بيكھلنے اور ناچنے كا، بيمهمان خاند۔ چٹانيس تراش كراس ليے بنائے کہ دیواریں زلزلے ہے گر جاتیں ہیں پنہیں گریں گے۔وہ بھی تباہ ہوئے۔یادگاریں اور مکان موجود ہیں مگر کس کام کے۔آج مکان میں مکین کوئی نہیں۔فر مایا فَمَاۤ آغُہٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ البِّكْسِبُوْنَ لِيل نه كفايت كى ان كونه بجايا ان كواس چيز نے جووہ كماتے تھے۔نەتعداد کی کثرت بیچاسکی نەطاقت بیچاسکی۔ یہ چٹانیں، تراش کرمکان بنانے والے زلز لے سے بیخے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوزلز لے اور چیخ سے تباہ کیا۔کوئی شےان کے كام نه آئى ـ كوئى چيزان كوالله كي كرفت سے نه بچاسكى فَلَمَّا جَآءَتُهُ مْ رُسُلُهُ مْ بِالْبَيِّنْتِ يس جب ينج ان كے ياس ان كےرسول واضح ولائل لے كر يغيبروں نے ولائل بيش كي مجزات دكهائ فرخوابِمَاعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وه كافرخوش موعَ ال چيز پرجو ان کے پاس تھی علم ہے۔ کہنے لگے جمیں پیغیبروں کے علم کی کیاضرورت ہے ہمارے پاس مادی ترقی کےعلوم موجود ہیں۔

حكيم سُقراط كافخر:

تفیروں میں آتا ہے کہ سقراط جو یونان کا بڑا تھیم تھا۔ بیموی مالیا کے زمانے میں تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں موٹ بن عمران علیہ الصلوة

والسلام، بردی اچھی اور معقول باتیں بتلاتے ہیں۔ان کی باتیں بردی وزنی ہوتی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریک ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو برا فائدہ ہوگا۔ تو سقراط نے برے فخریدانداز میں کہا کہ ہم سے زیادہ علم کس کے باس ہے میں اس کے باس کیوں جاؤں؟ بے شک مادیت کاعلم اس کے باس تھا مگر خدائی علم تو اس کے باس نہ تھا جو بذر بعہ وحی حاصل ہوتا ہے۔تواس کوخودسا خنہ علم برگھمنڈتھا۔اور قارون کےمتعلق تم بڑھ چکے ہو کہ جب اس کولوگوں نے کہااتر اؤمت اللہ تعالی اترانے والوں کو پسندنہیں کرتا وَابْتَ مِرْ فِيْهُمَا اللَّكَ اللَّهُ الدَّادَ الْاخِدَةَ " اور تلاش كراس مين جورب ني تجهدي بآخرت كالمحر اورنه بهول اپناحصه ونيات - " وَآخْسِنْ كُمَّا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ [القصص: ٢٥] " اور احسان كرجس طررح الله تعالى في تمهار ب ساته احسان كيا عن ال في كها إنَّهَا اُوْتِینَتُهٔ عَلی عِلْم بِشک دی گئی ہے مجھے دولت علم کی بنا پر۔ 'میں نے اپنے ذاتی علم کی بنا پرسب کچھ حاصل کیا ہے۔تم بھی علم حاصل کرو۔تواس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو فر ما یا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کرتو وہ اینے علم براترانے لگ و حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهُزِ مُونَ اور كَمِيرليان كواس چيز نے جس كم اتعاده تُعنها كرتے تھے كہتے تھے فَاتِننَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصبيقين [الاعراف: 2-]" پس لاؤ بهارے پاس وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہوتم ہے۔''جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہووہ کہاں چھیا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھران لوگوں نے جن عذابوں کا استہزاء کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی مسلط کیے ۔کسی پر رب تعالیٰ نے سیلا ب مسلط کیا ،کسی پر ہوا مسلط کی ،کسی پر زلزلہ کیا ،کسی پر طاعون مسلط کیا ،کسی پر ہیضہ مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اللہ

تعالیٰ نے طاعون کی بیاری مسلط کی ۔ شیخ سے لے کردو پہر تک سنز ہزار مرکئے۔ تین چار
مہینے ان پر یہ عذاب مسلط رہا گروہ اپنی شرارتوں سے بازنہیں آئے۔ جولوگ عبرت
ماصل نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں جیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
الْ عَبْدُ مُنْ وُعِظَ لِغَیْرِہ '' نیک بخت انسان وہ ہے جودوسرے کود کھے کرعبرت ماصل
کر سے سبق ماصل کرے۔' ظفر مرحوم نے کیا اچھا شعر کہا ہے:

طفر اسے آوی نہ جانے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا

ظفرات آدی نہ جانبے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب مہم وذکا جسے عیش میں یا دخدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا ہے۔ آدی کو عیش میں خوف خدا نہ رہا آدی کو عیش میں خدانہیں بھولنا چا ہے اور نہ طیش میں۔

حالت نزع میں ایمان معترنہیں:

ہیں۔''میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آيا النن و قد عصيت وكُنت مِن المُفْسِدِين "اب يكة مواور حقيق تم نافر مانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھا تو فسادی۔ 'برواغنڈ اتھا۔ ہرمجرم نے سے پہلے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے لیکن نزع کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہےروح نکلنے کا وفت لیعنی اٹھارہ فرشتے روح نکا لنے کے کیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کونظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آ دی بِتُوفْرِشْتُهُ اللَّهِ " اللَّهُ النَّفُسُ الطَّيِّبَهُ آخُرِجِي إلى دَضُّوَانِ اللَّهِ " اللهِ يَكْرُهُ روح نكل آرب آپ يرراضى ہے۔ 'اگر بُر ا آدى ہے تو فرشتہ كہنا ہے يا يُتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيْتُهُ أَخُرِجِي إِلَى سَخُطِ اللهِ وَغَضَبه "الصَّبيثروح نكل آتجه يرالله تعالى ناراض ہے۔' وہ جان نفس سے نکلنے برآ مادہ نہیں ہوتی ۔تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے لوہ کی سلاخ کوگرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس منہ اور يشت برمارت بهي ينضر بُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ [سورة الانفال]" فرشة ان کے چبرے یر مارتے ہیں اور ان کی پشتول پر مارتے ہیں۔'' جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو بکڑتے ہوئے کرتی ہے۔تو کہیں گے ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کوہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکو یک یک فکو ایک انہا کہ فرماتے ہیں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے کہ اُر کی فت کو ہمارے عذاب کو ایمان نے کہ اُر کی فت کو ہمارے عذاب کو ۔عذاب آجانے کے بعدا یمان قبول نہیں ۔جب نزع کی حالت شروع ہوجائے تواس کے بعد تو بقول نہیں ہوتی ہے ای طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح کے بعد تو بقبول نہیں ہوتی ہے ای طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح

سارے جہان کی بھی نزع ہوگی۔ وہ اس وقت شروع ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا ای دن دابۃ الارض بھی زمین سے فکے گا اور وہ لوگول کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا در دازہ بند ہوجائے گا۔
اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی کو کی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں گے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعدر وایات کے مطابق ایک سوہیں سال تک جہان باقی رہے گا پھرفنا ہوجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں سُنگت الله بیالله تعالی کا دستور به التی قد خکت فی عبادہ جوگزر چکا ہے اس کے بندوں میں کہ عذاب آجانے کے بعدا بیمان ، توبداور اعتراف مفید نہیں ہوتا و خَیسرَ هُنَا لِلْکَ الْکَفِرُ وْنَ اور نقصان اٹھا یا اس جگہ کفر کرنے والوں نے ۔ ایسے موقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھا یا ہے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑگئے ۔ الله تعالی ایمان والوں کو خسارے سے محفوظ فرمائے۔

آج بروزانوار که ذی الحجه ۱۳۳۳ ه بمطابق ۱۳۰۱ کوبر ۲۰۱۳ م ستر بویں جلد کمل بوئی ۔ والحد بد لله علی ذلك (مولانا) محمد نواز بلوچ مهتم: مدرسدر بحان المدارس، جناح روڈ، کوجرانوالا۔

\*....\*...\*

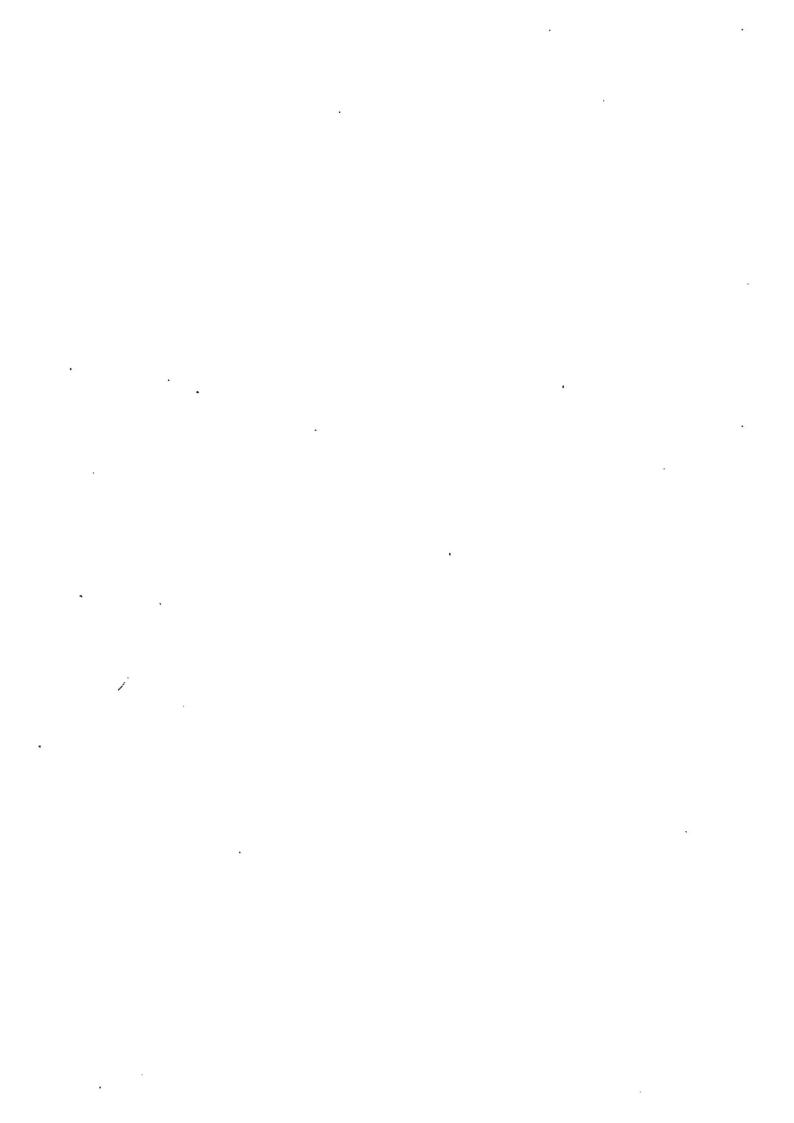